

465 Bo. 10, 461 Den 17/4/2006 5 D. Class..... NAJAFI ROOM LIBRARY





حسن علی سب و می بروا امام بارگاه کمعار اور کرانی پوس کرز74000 نون : 2433055

E-mail: hassanalibookdepot@yahoo.com





ابوالفضل إسلامي



| "الغدير" كاليك جائزه                                           | النب كانام |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| [2] 그렇게 되는 그는 그렇게 그렇게 살아가면 하면 살아가면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. | مصنف       |
| قلبی حسین رضوی                                                 | سر,۶       |
| سیداختام عباس زیدی                                             |            |
| مركز نشرواشاعت مجمع جهانی ابلديت عبهم اللام                    | اثر        |
| اول                                                            | طع         |
| شوال ۱۳۲۳ ه                                                    | سال طبع    |
| r                                                              | تعداد      |
| ييا                                                            | مطبع       |
| ISBN: 964-7756-1                                               | 7-8        |

جمله حقوق محفوظ بین -جمهوری اسلامی ایران-تهران-پوسٹ سبس نمبر:۱۳۱۵۵/۷۳۹۸ شیلیفون نمبر:۰۹۸-۲۱-۸۹۰۸ فیکس نمبر:۲۱-۸۸۹۳۰۱۱-۰۹۸

## فهرست

11 - 1 - 1 TA

- .. .... 3A

|    | • پیش لفظ                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ır | • فرزند کعب                                               |
| 14 |                                                           |
| 19 | ●اعز ٰه کی دعوت                                           |
| rı | • پیغبر گیلئے جان کی قربانی                               |
| ro | • وہ تلواراب بھی میرے پاس ہے                              |
| rz | <ul> <li>جنگ بدر کافات سیای دولها بنا</li> </ul>          |
|    | • پیغیبرا کرم کا تنها دوست                                |
| rq | • مظلوم!اوروه بھی کیسامظلوم!                              |
| ro | • بـِمثال عظمت                                            |
| ۵۱ | <ul> <li>علی ناموعلمی شخصیتول کی نظر میں</li> </ul>       |
| ۲۷ | <ul> <li>ابن الی الحدید کے حیرت انگیراعتر افات</li> </ul> |

| (Ar  | • غدىر كاواقعه                                 |
|------|------------------------------------------------|
| ۸۵   | ● علاَ مهامینی (رح)                            |
| ۸۲۲۸ | 🗆 علاّ مه کا څا ندان                           |
| ۸۷   | □ معنوی تربیت                                  |
| ^ ^9 | □ صفات اورخصوصیات                              |
| Λ9   | □ علمی حیثیت                                   |
| 95   | 🗖 تا ليفات                                     |
| ٩٣   | 🗖 كتب خانه اميرالمؤمنين كى تأسيس               |
| 94   | 🗖 تقریروبیان                                   |
| 94   | □ شخقیق سفر                                    |
| 94,  | □ایک دینی دساجی مصلح                           |
| ٩٨   | □ مقاصد                                        |
| 99   | □وقت                                           |
| l**  | □''الغدير'' كے بارے ميں                        |
| 1+1" | □مطالعه 'الغدير'' كاخاكه                       |
| 1+0  | <ul> <li>پېلى فصلغدىرى تارىخى اېمىت</li> </ul> |
| III  | ● دوسری فصل غدیر کاواقعه                       |
| IFI  | • دوسری فصلغدریر کا واقعه                      |
|      | □7يت                                           |
| irr  | 🗖 غدر یکا واقعداسلام کےمسلم حقا کُق میں ہے ہے  |
|      |                                                |

| 277           | □ آية اكال دين                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | □ اہل سنت کے ہزرگول کا نظریہ                        |
| - 14          | 🗖 آلوی کی حقیقت ہے چٹم پوشی                         |
|               | تَ آييً عذا ب دا قع                                 |
| +             | ابن تيمياكاشك                                       |
| • چوشمی فصل-  | -غدرير پراسلام کي توجة                              |
|               | 🗖 مبار کبادی کاواقع                                 |
|               | 🗖 چِنْدِد بَكْرِعلاء اور مؤ رخيين                   |
|               | 🗖 غدر کے عید کا دن ہونے پر تاکید                    |
|               | 🗖 شک پیدا کرنے والوں کے شہات                        |
| • پانچویں فصل | ىاصحاب اورغدىر كاواقعه                              |
|               | - تا بعین اور واقعهٔ غدیم                           |
| • ساتوين فصل  | يمختلف صديول كےعلاءاوروا قعه غديري                  |
| • آڻھوين فصل  | ں غدر یے موضوع پر علماء کی خصوصی تالیفات            |
| • نوین فصل-   | - واقعهُ غدر اوراد باء وشعراء السالم                |
| • دسوين فصل   | واقعهُ غدير ہے احتجاج واستدلال                      |
|               | 🗖 ا۔ پیغیبراسلام کی رحلت کے بعد حضرت علی کا استدلال |
|               | ۲۳۵د جرامًا ی گوابی اوراستدلال                      |
|               | □ ۳-سبط بيغيبر محضرت امام حسن مجتبل كااستدلال       |
|               | 🗖 🗠 ـ سبط پیغیبر خضرت امام حسین کااستدلال           |
|               |                                                     |

| rrz  | □ ۵_عبدالله ابن جعفر كااستدلال                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| rr9  | □ ۲ - برد کاعمروعاص پراستدلال                                            |
| ۲۵ • | 🗖 کـ عمر د عاص کا معاویه پراستدلال                                       |
| rol  | 🗖 ۸۔ عمارین یاسر کاعمر وعاص کے سامنے استدلال                             |
| ro1  | □ 9 _اصبغ بن نباته كااستدلال                                             |
| ror  | □ •ا_ایک جوان کاابو ہریرہ کیلئے استدلال                                  |
| rar  | 🗖 ۱۱ ــ ایک آ دمی کازید بن ارقم ہے استدلال                               |
| ror  | □ ۱۲_معاویه کے سامنے بیم بن سعد کا استدلال                               |
| taa  | 🗖 ۱۳ 🎝 د واو د کی کا حدیث غدیر سے استدلال                                |
| raa  | □ ۱۳ ـ دارمية في مي كاستدلال                                             |
| roy  | □ ۱۵ _عمو ی خلیفه عمرا بن عبدالعزیز کااستدلال                            |
| ron  | ۱۲□ نیج.                                                                 |
| 109  | <ul> <li>گیار ہویں فصل واقعہ غدر یک حدیث کے سیح ہونے کی ٹائیہ</li> </ul> |
| 121  | • بار ہویں فصلرودادغد براور کتابیں                                       |
|      |                                                                          |

#### حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتا ہے کا نئات کی ہر چیز اپنی صلاحیت وظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حکابات اس سے فیضیاب ہوتی ہے حق نضح نضح بودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچ وکلیاں رنگ و کھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فوراور کوچہ وراہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں ، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ واد بوں میں قدرت کی فیاضوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا ، دنیا کی ہر فرداور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے بیلغ وموس سرورکا نئات حضرت محمصطفیٰ مٹھی آج عارتراء سے مشعل حق لے کرآئے اور علم و

آگی کی بیاسی اس دنیا کو چشمہ کت وحقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الیبی بیغا مات ایک ایک عقیدہ اور ایک

ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ اور فقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختفر عرصے میں ہی

اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف تھیل گئیں اور اس وقت دنیا پو تکراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی

قدرول کے سامنے مائد بڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں ایجھے گئتے ہیں اگر حرکت وقمل سے عاری ہوں

اور انسانیت کوست دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور ندر کھتے تو فہ ہب عشل وآ گئی سے روبر و ہونے کی توانائی کھووسیت

ہیں ہی وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام اویان و مذا ہب اور تہذیب وروایات پر

اگر چدرسول اسلام ملٹی نیاج کی بیر گرانبہا میراث کہ جس کی اٹل بیت علیم السلام اوران کے بیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بیتو جبی اور ٹاقدر کی کے سبب ایک طوفانی خطرات سے گروم کروئی گئی تھی، پھر کے سبب ایک طوفانی حوام کرنے سے محروم کروئی گئی تھی، پھر بھی حکومت وسیاست کے عمّاب کی پروا کئے بغیر کمتب اٹل بیت علیم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور و نیائے اسلام کو تقذیم کئے جنھوں نے بیرونی افکار و سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور و نیائے اسلام کو تقذیم کئے جنھوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام وقر آن ن مخالف قکری و نظری موجوں کی زو پراپنی حق آگیں تحریروں اور تقریروں سے کمتب اسلام کی چنینا ہی کی ہے اور ہر دوراور ہر زیانے میں ہر قتم کے شکوک و شبہات کا از الدکیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلام کی وقتیا ہی کا میابی کے بعد ساری و نیا کی نگاہیں ایک بار پھراسلام وقر آن ن اور مکتب اٹل بیت علیہم السلام

کی طرف آئٹی اور گڑی ہوئی ہیں، وشمنان اسلام اس فکری ومعنوی قوت واقتد ار کوتو ڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس نہ ہی اور ثقافتی موج کے ساتھ ابنارشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، بیز مان علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو کمتب بھی تبلیخ اور نشر واشاعت کے بہتر طریقوں سے فائد واٹھا کرانسانی عقل وشعور کو جذب کرنے والے افکار ونظریات دنیا تک پہنچاہے گا، وہ اس میدان میں آگے فکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت گونس) مجمع جہانی بیت علیم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و بجہتی کوفروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و بجہتی کوفروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تح کیک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تا کہ موجودہ و نیائے بشریت جوقر آن وعترت کے صاف وشفاف معارف کی پیای ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل وخر دیراستوار ماہراندانداز میں اگر اہل ہیں عصمت و طہارت کی نقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبر دار خاندان نبوت و رسالت کی جاوواں میراث اپنے سے خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے افراض وانسانیت کے دشمن ،انا نبیت کے شکار ،سامرا ہی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و نقافت اور عصر حاضر کی ترتی یافتہ جہالت سے تھی ماندی آ دمیت کوامن و نجات کی دوروں کی نام نہاد تہذیب و نقافت اور عصر حاضر کی ترتی یافتہ جہالت سے تھی ماندی آ دمیت کوامن و نجات کی دوروں کے دریوہ امام عصر (عجم) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیق کوشٹوں کے لئے محققین و صنفین کے شکر گزار ہیں اورخودکوم کو نفین و متر جمین کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، کمتب اہل بیت علیہم السلام کی تروی واشاعت کے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقای ابوالفضل اسلامی کی گرانفقرر کتاب الغدیر کوسید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ ہے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید تو نیقات کے آرزومند ہیں، میں اپنے ترجمہ ہے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید تو نیقات کے آرزومند ہیں، اس منزل ہیں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریدادا کرتے ہیں کہ جضوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ہیں کہ جضوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ہیں کہ جضوں نے اس کتاب مولی کا باعث قراریا ہے۔

والسلام مع الا كرام مدريامورثقافت، مجمع جهانی الل بيت عليهم السلام

#### باسمهتعالي

### بيش لفظ

وسرا اجری شمی میں ۲ فروردین اور ۱۳۲۷ اسفند کوایک بی سال میں دوعید غدیرواقع ہوئیں۔
اس کے اسلامی انقلاب ایران کے قائد حضرت آیۃ اللہ العظمی سیدعلی خامندای مدظلہ العالی نے
اس سال (وی اوٹی کی کو حضرت علی علیہ السلام کے نام گرامی ہے منسوب فرماکر ' امام علی سال' قرار دیا تا کہ اس سال کے دوران حکام، ایران کے محترم عوام "نظیمیں ،ادارے اور مکتب اہل بیت قرار دیا تا کہ اس سال کے دوران حکام، ایران کے محترم عوام "نظیمیں ،ادارے اور مکتب اہل بیت نے وابستہ افراداس مردحت (حضرت علی علیہ السلام) کے آسمانی تعلیمات اور ملکوتی فضائل سے زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہوکرحتی المقدور ان تعلیمات کواپنی انفرادی واجتماعی زندگی میں عملی جامہ بہنا کیں۔

ای سلسله بین اس حقیر نے بھی چاہا کہ اس وسیع فیض ہے استفادہ کر کے اپنی آخرت کیلئے کے داوراہ کا بندو بست کروں اور صاحب ولایت ، وسی رسالت اور شفیع قیامت کی ہارگاہ بیں اظہار ادب، مؤ دت وعقیدت کا شرف حاصل کروں۔ بیسطور اور صفحات میرے ان بی دلی جذبات اور آرزوں کے شاہد ہیں۔ امید ہے میری بیر تقیر کوشش ہارگاہ رب العزت میں قبول ہوجائے۔

حضرت على عليه السلام كى بابركت زندگى كابر يبلوسراسرح وحقيقت ہے كيونكه:

ا فروروین ایران میں جری سال کا پہلام پینا اور استغدائ کا آخری اور بار ہوال مہینہ ہے۔

ا ـ "على مع الحق و الحق مع على" لـ

یقینا حق علی کے ساتھ اور علی کا ہے جیسے کہ گئی حق کے ساتھ اور حق کیلئے ہے۔ باطل کی سیاہی وگر دو غبار آ پ کے نورانی اور جمیشہ تابناک چہرے کو نہ چھپا سکے ہیں اور نہ آ کندہ چھپا سکے ۔لہذا زمانہ جتنا بھی گذر تا جار ہا ہے حقیقت زندگی کے دلدا دوں اور عبودیت کے عاشقوں کیلئے آ پ کی سیرت اور پاکیزہ روش اور آ پ کے کلام کا مشعل ہونا روز بروز روش و تابناک اور قابل عمل ہوتا جار ہاہے۔

۲۔ آپ عدل قرآن اور ایک ایسی کتاب کاعلم ہیں کہ جس نے آپ کوحوض کور کی منزل
تک ابدی جیّت و مرجعیت کا مرتبہ بخشا ہے اور بیر مرجعیت فکری ،علمی ، سیاسی وشرق اس امرک
متقاضی ہے کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنی محدود ظرفیت کے مطابق اس لامتناہی سمندر سے فیض حال
کریں ۔ اور ہم بھی اپنی محدودیت اور ننگ دامانی کے پیش نظر اس بح بیکراں میں کود نے سے
اجتناب کرتے ہوئے صرف اس عظیم شخصیت کی عظمتوں اور ظہور کے چند نمونوں کو ضبط تحریب سلا کرخودکوعدل کتاب اور علم کے اس لامتناہی سمندر کے ساحل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تا
لاکرخودکوعدل کتاب اور علم کے اس لامتناہی سمندر کے ساحل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تا
کے معرفت و ہدایت کے اس بح بیکراں سے چند قطرے حاصل کرسکیں۔

آپ کی روشن اور نمایان زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک غدیر کی داستان ہے جوصدر
اسلام سے آج تک پوری تاریخ اسلام پر چھائی رہی ہے بیدواقعہ، قرآن مجید کی تفسیر وتا ویل کرنے
والوں ، سیرت وتاریخ لکھنے والوں ، شعر و وادب کے عشاقوں ، حدیث ، و درابیہ پر دسترس رکھنے
اراس حدیث کامفمون سنت کے قطعیات وسلمات میں ہے ہے ، شے شیعہ وی محدثین نے رسول خدا کے قتی کیا ہے۔ اس سلنے
میں درج ذیل کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے: مناقب خوارزی ، اللامامة والسیاسة دینوری ، رہی اللاہمارز فتری ، الفرووں
دیلی ، فضائل الصحابہ سمحانی و جُمع الزوائد بیٹی ، کفایة سمجنی بتغیر فخر رازی ، مستدرک حاکم نیشا بوری ، سنن تر ذری ، مسند ابی یعلی ،
مناقب این مرد دید فرائد السمطین حوی ، شریخ بغداد فطیب اوردیگر مصاور ومیاً خذ

والے محدثوں اور استدلال وہر ہان تکھنے والامتنکموں وغیرہ کے ذریعہ وسیع پیانے پرموضوع بحث و اللہ محدثوں اور استدلال وہر ہان تکھنے والامتنکموں وغیرہ کے ذریعہ وسیع پیانے پرموضوع بحث و تفسیر قرار پایا ہے عصر جدیدی ایک نامور شخصیت فاضل محقق اور شہرہ اُ آ فاق متنکلم علامه اپنی نے غدیر کے اس عظیم واقعہ پرایک ایسی سیر حاصل بحث و تحلیل کی ہے کہ انصافاً ماننا پڑے گا کہ ولایت کے اس مخلص سر باز وفدا کار حامی کے ساتھ اس زمان و مکان اور امکا نات اور وسائل کے فقد ان میں اگر عنایت البی شامل حال نہ ہوتی تو اس مجموعہ کی تا کیف ہرگز ممکن نہ تھی۔

اس لئے انصاف کا نقاضا ہے کہ اس گراں بہا کتاب پرایک طائرانہ نظر ڈال کر پچھ برجستہ موضوعات کو کمتن امامت کے عاشقوں کی خدمت میں بطورنذ رانہ پیش کیا جائے۔

قابل ذکر ہے کہ بیدکا م مجلس خبرگان کے ایک محترم رکن حضرت آیۃ اللہ حاج سید حسن موسوی شالی کی تجویز پر انجام پایا ہے، میں موصوف کا، جواس طرح کے کا موں میں ہمیشہ حقیر کی حوصلہ افزائی کرنے کے علاوہ مساعدت بھی کرتے رہے ہیں اور جناب ججۃ الاسلام شخ محمد البنی، جنہوں نے اس کتاب کی تھیجے اور مقابلہ خوانی میں مدد کی ہے نیز جناب ججۃ الاسلام حاج شخ محمد کی اسلامی ، جنہوں نے اس مسودہ کی اصلاح وایڈ ٹنگ میں نتحاون فرمایا ہے، کا شکر گزار ہوں ۔خدا کرے یہ ناچیز خدمت بارگاہ رب العزت میں قبول ہوجائے۔ آمین!

قم\_حوز دعلميه الوالفضل السلامي

|  |  |   | Σ. |  |
|--|--|---|----|--|
|  |  |   |    |  |
|  |  |   |    |  |
|  |  |   |    |  |
|  |  | • |    |  |
|  |  |   |    |  |

## ا\_فرزندكعبه

وہ دین ابراہیمی کی پیرواورمومنے تھیں اور اس کا سلسلہ نسب بھی ہاشم تک پنچتا تھا۔ان کے شوہر، ابوطالب، قریش کے اہل تو حید کی ایک بے نظیر فرد تھے۔ آپ اس گراں بارالہی کی ذمہ داری کومسوس کررہی تھیں۔اور اس پر ذمہ داری کا احساس روز بروز بروشتا جار ہاتھا۔اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟''ولی اللہ''کا بوجھ اٹھانا کوئی معمولی کام نہ تھا جو حضرت فاطمہ کو زمانے کی عمومی حالمہ عورتوں کےصف میں لاکھ اکرتا۔ ہفتے اور دان گذرتے گئے،حضرت ابوطالب کا گھر آسانی ملائکہ کی روفت وآ مدکام کرنہ بیاں۔فرشتے ایک جاور بنت اسداس خبر کی اصلی مرکز ہیں۔فرشتے ایک دوسرے سے بنت اسدی خیریت ہوچھتے ہیں۔اچا تک بافضیات اور عالی رتبہ فرشتوں نے مشاہدہ دوسرے سے بنت اسدی خیریت ہوچھتے ہیں۔اچا تک بافضیات اور عالی رتبہ فرشتوں نے مشاہدہ کیا کہ حیدر تکی مادر گرامی کھیے کے نزد یک اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے اپنے پروردگار کے اپنے پروردگار

''اے پروردگار!! میں تھے پر، تیرے نبیوں پر، تیری کتابوں پراور تیرے کعے کو تعمیر کرنے والے اپنے جدامجد ابراہیم خلیل پر ایمان رکھتی ہوں ، خداوندا! اس گھر کو بنانیوالے کے واسطے ، اور مولود کا واسطے جو آنیوالا ہے ،اس کی ولا دت کومیرے لئے مہل و آسان فر ما!''
اس واقعہ کے بینی شاہدوں میں سے ایک ،ابن قعنب بیان کرتا ہے :

''ہم نے دیکھا کہ درواز ہ کعبہ کی مدِ مقابل دیوار میں ایک شگاف پیدا ہوااور فاطمہ خدا کے گھر میں داخل ہوکر آنکھوں سے اوجھل ہوگئیں اور دیوار پھر سے اپنی پہلی حالت پرآگئی''۔

اس وفت بنت اسد ،حرم و کعبُه الھی میں قدسیوں کے درمیان تکبینہ کی طرح ہیں ۔اور بیہ مرکز زمین نشینوں اورعرش نشینوں کامحل اتصال ہے۔

یے خبر جنگل کی آگ کے مانند پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جاتی ہے اور ہرکو چہ و ہازاروں میں مہمان کعبہ کا چرچا ہے۔ ایسامہمان کہ کلید دار کعبہ بھی دروازے کو کھول نہیں سکتا کہ کعبے کے اس مہمان کی مہمان نوازی ہے باخبر ہوسکے جتی ابوطالب اور قریش میں ہے کوئی فرد بھی سے کام انجام نہ دے سکا۔ دیوار کاشق ہونااس امرکی دلیل تھی کہ شک کرنیوالے اور منافق ، در کعبہ کا کھلا ہونے کا بہانہ نہ بنا سکیس۔

ابوطالب کی شریک حیات کی مجزانہ داستان کا چرچا محفاوں ، خاندانوں بہیلوں اورطالفوں پر مسلسل چھایار ہا۔اس واقعہ کو تین دن گزر گئے ہیں ، بیشتر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک بشری امر نہیں ہوسکتا ، بلکہ یہ صاحب کعبہ کا ایک خاص لطف وکرم ہے۔ چوتھا دن شروع ہوتا ہے۔ خاطمہ مشر ت اور شاد مانی کے عالم ہیں مولود کعبہ کو آغوش میں لئے باہر آتی ہیں اور خدا کی ضرت اور آسیہ و مریم کا ذکر آپ کی زبان پر ہے اور بہشتی کھانوں سے ہوئی مہمان نوازی کی داستان سنار ہی ہیں۔

آپ اس نومولود کے بارے میں یوں فرماتی ہیں:

''مکل ضیافت وولادت سے باہر آتے وقت مجھے غیب سے ہاتف نے آ واز دی: فاطمہ!اس نومولود کا نام علی ہے اور وہ میرے نام علی اعلی سے شتق ہے۔'' مولود کعبہ نے لب گشائی کی اور اپنے والد کا احتر ام کرتے ہوئے آٹھیں سلام کیا۔اُ سے پیٹیم کے پاس لے گئے تاکہ آپ کی آغوش میں دیدیں، بچے نے آئیس کھولیں اور بوں گویا ہوا: "السلام علیک یارسول الله "اس کے بعدسورہ مومنون کی آیات کو یوں تلاوت فرمایا: ﴿بسم الله الرّحمٰن الرّحیم ﴿ قد افلح المومنون الذین هُم فی صلاتهم خاشعون ...﴾(۱)

عالم ملکوت کے انسان ، وہ جو مد برعرش و کا ئنات سے راز و نیاز کارابطہ رکھتے ہیں ،اس کے نام اور اس کی اجازت سے طبیعت کے قوانین پرتسلط رکھتے ہیں ، جیسے حضرت عیسی بن مریم نے پیدا ہوتے ہی لب گشائی کی اور اس طرح گویا ہوئے:

﴿انِّي عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيًّا ﴾ (٢)

#### ى غوش مقصود ميں:

پیٹیبر اسلام ولادت کے بعد سے ہی کئی مرتبہ مولود کعبہ کی حالت دریافت کرتے ہیں، اظہار محبت فرماتے ہیں آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ علی کے جھولے کوآپ کے سونے کی جگہ کے قریب رکھا جائے ۔ آپ آخیس جھلاتے اور پالتے ،ان کے منہ ہیں دودھ ڈالتے تھے اور کبھی اپنے سینے سے لیٹا لیتے تھے۔ ان سے محبت وعطوفت کرتے اور ان کی دیکھ بال کرتے تھے۔ حضرت علی مذکورہ بعض امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں:

دمترت علی مذکورہ بعض امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں:

دمترت علی مذکورہ بعض امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں:

ا ِ موّ منون ال ۲- اخدا کے نام سے جو بخشے والداور مہر بان ہے ، بینک اٹل ایمان کامیاب ہوئے ، جونماز بین خاصع وخاشع سوتے ہیں۔ ۲- مریم / ۳۰- و ونومولوو (خدا کے اذن سے ) بولا: بے شک میں بند وُخدا ہوں کہ چھے اللہ نے کتاب عطا کی اور چھے تی بنایا ہے۔ وہ جھے اپنی محبت بھری آغوش میں لیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنے بستر
میں جھے آغوش میں لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو میرے بدن پر ملتے تھے۔''
خشک سالی اور قبط نے جزیرۃ العرب کو اپنے لیسٹ میں لے لیا ہے اور اخراجات کے بوجھ نے خاندانوں کو سخت حالات میں ڈال رکھا۔ ابوطالب بڑا خانوادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخراجات کے بھاری ہو جھ کو برداشت نہیں کر سکتے رہنے بمراسلام ابوطالب کے مشکلات کو اپنے مالدار بچا عباس سے بیان کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابوطالب سے مشورے کے بعدان کے بعض افراد خانہ کوان سے لیس ۔ اس طرح علی علیہ السلام پنج براسلام کے جھے میں آتے ہیں اور آپ گی خاص تر بیت وعنایت میں بروان چڑھتے ہیں۔
کی خاص تر بیت وعنایت میں بروان چڑھتے ہیں۔

حضرت علی اس خصوصی محبت وتربیت کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

''جس طرح اونٹ کا بچداپنی ماں کے بیچھے دوڑتا ہے تا کہ وہ اسے اپنی پٹاہ میں لے لے، میں بھی ای طرح پینیم باکرم کے بیچھے دوڑتا تھا تا کہ میں آپ کے آغوشِ محبت سے دور ندر ہوں ۔اس طرح آپ مجھے روز اندا پنے اخلاقی فضائل یا دولاتے اور حکم فرماتے تھے کہ آپ کی اقتد او بیروی کروں۔''

تاریخ کی ورق گردانی کے بات کا بھی پتہ چاتا ہے کہ پینمبر اسلام ،علی کو گھر سے باہر بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور انھیں اکیلانہیں چھوڑتے تھے ،غرض شہر سے باہر صحرا، بیابانوں اور غار حراد غیرہ میں بھی علیٰ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے!۔

ا۔ اس سلسلے میں مروج الذھب، کشف الغمہ اربلی ،شرح نج البلاغه این الی الحدید، مشددک حاکم وونیٹا بوری ،سیر وَابن ہشام اور نج البلائے جیسی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

# ۲۔ تین نفری گروہ میں سے ایک

عفیف کابیان ہے:

میں پچھ خریداری کے سلسلے میں شہر مکہ میں داخل ہوااور مسجد الحرام میں عبد المطلب کے بیٹے عباس کے باس جا کر بیٹھا۔ دو پہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک مردمسجد الحرام میں داخل ہوااور آسان کی طرف ایک نگاہ کرنے کے بعدروبہ کعبہ کھڑارہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تو جوان داخل ہوااوراس شخص کے دائیں طرف تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تو جوان داخل ہوااوراس شخص کے دائیں طرف کھڑ اہوا۔ اس کے بعد ایک خاتون داخل ہوئیں اور ان دو افراد کے پیچھے کھڑی ہوگئیں اور تینوں راز و نیاز اور دعا و نماز میں مشغول ہوگئے۔ میں جیرت اور تیجب میں ہوگئیں اور عباس نے میری طرف رخ پر گیااور عباس نے میری طرف رخ کے کہا:

° کیاتم ان تین افراد کو پیچانتے ہو؟

میں نے کہا:

تهيل!

عباس نے کہا: " پہلا شخص جومسجد میں داخل ہوا میر ابھتیجا، محمد اور دوسر شخص

میراایک اور بھتیجاعلیٰ ہے اور وہ خاتون محر کی بیوی ہے۔ محمد کا دعویٰ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک نیا آسانی وین لے کرآیا ہے اور صرف یہی تین افراداس دین کی پیروک کرتے ہیں'۔

کیا حقیقناعلی دس سال کی عمر تک ایمان سے محروم تھے کہ بعثت کے ابتدائی کھات میں ایمان لائے؟! کیاوہ غیر خدا کے آ گے جھکتے اور اسے مجدہ کرتے تھے تا کہ بعثت کے وقت غیر اللہ معبود کو مجھوڑ کر خدا کی عمادت کرتے ؟! ہرگز نہیں اور ہزار بار نہیں!

وہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے، خدا پرست ماں باپ سے، خدا کے قر آن کی آیتوں کی تلاوت کرنیوالے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت کوسلام کرنیوالے تھے۔

وہ بت پرستی کے دشمن تھے اور شرک اور متعدد معبودوں کے پچاریوں سے لڑنے والا تھے۔اُن کو تو حید طیل اللہ سے اور بت شکن ابراہیم بت شکن سے ورثے میں لائتی ۔

یہ کہنا کہ، وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے پیغیبراسلام کی وعوت پر لبیک کہا،اور تاریخ وروایتوں اور عالم اسلام کی نامور شخصیتوں نے جواس امر کاصراحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے، بیا میک طبیعی و فطری روش کا ظہار ہے وگرنہ حق تو بیہ ہے کہاس طرح کہیں:

''علی نے بعثت کے ابتدائی کمحوں میں اپنے پختہ ایمان اور قبلی یقین کوظا ہر کیا۔''(۱)

ا۔ کائل این اثیر، تاریخ طبری ، قروغ ولا بت سیحالی اورعلام مجلسی کی تاریخ چیارد ، معفومین کی طرف رجوع کریں۔

## ۳\_اعرّ ه کی دعوت

رسول خداً اپنے اعرقہ داروں کو ڈرا کرعذاب البی سے نجات دلانے پر ما مور ہوتے ہیں۔ اس کے لئے وہ اپنے ناصر وہددگار اور اپنے ہاتھوں کے پروردہ حضرت علیٰ سے کہتے ہیں کہ پہلے کھانے کا انتظام کرو، تا کہ ہیں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دوں ۔ کھانا تیار ہوتا ہے اور رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، لیکن ابولہب اس اجتماع کو اپنی مضحکہ خیز ہاتوں سے درہم وبرہم کر دیتا ہے۔ دوبارہ ایک اور ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ پیغیبر کی باتوں کو سفنے کے لئے آ مادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ پیغیبر کی باتوں کو سفنے کے لئے آ مادہ ہوتے ہیں۔ آ مخضرت کا صفرین سے یوں فرماتے ہیں:

''…اس خدا کی شم جس کے علاوہ کوئی خدانہیں! میں اس (خدا) کی طرف ہے تہ ہماری اور دنیا بھر کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں…نیک لوگ اپنی نیکی کا جزااور بدکار بدکار بدک کی سزایا ئیں گے۔ نیک لوگوں کے لئے جنت اور بدکاروں کے لئے جہتم آ مادہ ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کے لئے اس سے بہتر چیز نہیں لایا ہے جو ہیں تہ ہارے لئے لایا ہوں، میں تہ ہارے لئے دنیا وآخرت کی خیر و برکت لایا ہوں جہ ہمیں خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت ورسالت کی وعوت دیتا ہوں ۔ تم میں سے کون اس راہ میں میری مدد کرنے کے لئے آ مادہ ہے تا کہ میں اسے اپنا بھائی ، وصی اور خلیفہ قرار

دول؟"

اجتماع میں چاروں طرف ایک بامعنی خاموثی چھاجاتی ہے۔اچانک حضرت علی (جو اُن دنوں ایک کم من نو جوان تھے ) خاموثی کوتو ڑتے ہوئے پینیبرا کرم سے یوں عرض کرتے ہیں: ''یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! میں اس راہ میں آپ کی مدد کرونگا۔''اس کے بعد بیعت کے طور پر پینیبر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔

پیغیبراسلام ًایک بار پھراپناسوال دھراتے ہیں ، پھرحضرت علیّ اپنی آ مادگی کا اعلان کرتے ہیں بیغیبر ً فر ماتے ہیں:

''ياعلَّىٰ!تم بينِيرهاوَ''!

اس کے بعدلوگوں کی طرف خاطب ہو کرتیسری بار پھر سے اپناسوال دھراتے ہیں۔حضرت علیٰ پہلے کی طرح پھراپی آ مادگ کا اعلان کرتے ہیں جلسہ کے اختیام پررسول خداً فر ماتے ہیں: ''اےمیر بے رشتہ دارو!علیٰ میر ہے وصی ، بھائی اور خلیفہ ہیں۔''

اس دن رسالت اوراس کی جانشینی کا با ضابطه اعلان ہوتا ہے اور دین خدا کی راہ اوراس کے مقصد کا تعتین ہوتا ہے۔ جضول نے اسلام کو تبول کیا ہے، جان لیس کہ اسلام کی بعثت ورسالت امامت وولایت کے بغیر ہے بی نہیں۔اور جو آئندہ اسلام کو تبول کرنیوا لے ہیں وہ بھی جان لیس کیا تا ، جانشیس و خلیفہ رسول خدا ہیں، علی تھی ہے ہیں اور آ ہے کی جان ہیں۔'' (۱)۔

ا ـ ميره حلى بتاريخ طبري اورتاريخ فيعقو لي كي طرف رجوع كرين.

# ٣ \_ بيغمبر كيلئے جان كى قربانى

پیغیبراسلام کےمضبوط وشجاع حامی،حضرت ابوطالب اور پیغیبر گیمحتر م ومهربان شریک زندگی خدیجه \* دونوں وفات پاجاتے ہیں اوراسلامی معاشرہ پرایساغم واندوہ چھاجا تاہے کہ پیغیبر اسلام اُن کی وفات کےسال کو''سال حزن'' قراردیتے ہیں۔

آ تخضرت کے دیمن اور قرایش کے ہٹ دھرم افراد خیال کرنے لگے کہ اب جبکہ ابوطالب میں نہیں ہیں تو فرصت کوغنیمت جانے ہوئے فوراً کاروائی کرکے پیغیرگا کام تمام کرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے سکون کا سانس لیں۔اس لئے قریش کے سردار منصوبہ بناتے ہیں کہ ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب کیا جائے اور رات کے وقت پیغیر کے گھر پر جملہ کر کے انتھیں نیند کے عالم میں بستر پر ہی فکڑے کرڈ الا جائے ۔آپ کے قبل کا منصوبہ تیار ہوتا ہے ،صرف رات کا انتظار کیا جارہ ہے تا کہ دشمن اپنے منصوبہ پڑ کمل کریں۔

جرئیل امین کو علم ملتاہے کہ آنخضرت کو شمنوں کے اس منحوں منصوبے سے آگاہ کریں اور مکہ سے یٹرب کی طرف ہجرت کا حکم پہنچادیں۔

یفیبر کو چاہئے کہ وشمن کو بے خبر رکھنے کے اصول سے استفادہ کریں اور ایسا طاہر کریں کہ حالات عادی ہیں اور آپ مشرکین کے منصوبے کے بارے میں پچھ خبرنہیں رکھتے ، نیز اپنی ہجرت

کے بارے میں کسی قتم کا راز فاش نہ کریں۔اس سلسلے میں آپ علی کو بلاتے ہیں اور آخیس اپنی ہجرت سے مطلع فرماتے ہیں۔اُن سے چاہتے ہیں کہ آج کی شب آپ کے بستر پر آپ کی جگہ سوجا ئیں تا کہ دشمن میں مجھیں کہ پنجبر گھر پر ہی موجود ہیں اور آخیس آپ کی ہجرت کے بارے میں شک تک نہ ہو۔

پیغیر کا پیغلس جال نثارکس شم کی لیت وقعل کے بغیر آمادگی کا اعلان کرتا ہے اور حضرت علی شب ہوتے ہی پیغیر کے بستر ہے پر لیٹ جاتے ہیں ۔ قریش کے خوں خوارا فراد ، پیغیبر کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پیغیبر عام محاصرہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پیغیبر عام حالت میں ایپ بستر پرسوئے ہیں اور ہم پروگرام کے مطابق وقت معین پرحملہ کرکے آپ کا کام متام کریں گے۔

قتل و دہشت گردی کا خطرہ پینجبراسلام کے گھر کا احاطہ کئے ہوئے ہے، رات کی تاریکی میں پینجبرا کرم اور علی کا فرق مٹ چکا ہے ، کین علی پینجبرا کرم اور علی کا فرق مٹ چکا ہے ، کین علی پینجبر کی سلامتی پرشا کر کمال اظمینان اور آرام کے ساتھ پینجبراسلام کی جگہ پر لیٹے ہوئے خلافت کے خطرات کو کھے بہلے احساس کرتے ہیں اور سر بلندی کے ساتھ اپنے عظیم امتحان میں کا میاب ہوتے ہیں ، حتی اس جاں شاری اور فدا کا ری کے صلہ میں خدائے متعال کی طرف سے ' مرضا قاللہ'' سے ہمکنار ہوتے ہیں ۔

مشرکین نگی تلواریں لئے پیغیبراسلام کے گھریر حملہ آور ہوتے ہیں تا کہ پیغیبر کے بستریر سوئے ہوئے شخص کوتل کرڈالیس لیکن تعجب اور حیرت کی حالت میں علی علیہ السلام ہے اُن کا سامنا ہوتا ہے۔اوراُنَّ سے پیغیبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

علیّ پوری شجاعت کے ساتھ جواب دیتے ہیں:'' کیاتم لوگوں نے انھیں میرے حوالہ کیا تھا کہاب مجھے سے سوال کرتے ہو؟!''

جلال الدین سیوطی شافعی نے حضرت علیٰ کی زبانی 'الیانة المبیت' (شب ججرت) کے

''الغدي'' كاايك جائزه.....

واقعه كويول بيان كياب:

میں نے اپنی جان کوروئے زمین پر موجود اور کعبہ وجر اساعیلی کا طواف کرنیوالے
بہتریں شخص لیعنی محر کے لئے سپر قرار دیا۔ میں نے اس وقت بدکام انجام دیا جب
مشرکوں نے آپ گوٹل کرنے کامنصوبہ بنایا تھا لیکن خدا دند کریم نے آپ کو اُن کے
مگر وفریب سے محفوظ رکھا. میں آپ کے بستر پر لیٹا خول خواروں کے حملے کا انتظار کر
رہا تھا اورا پے آپ کوٹل ہونے اور اسپر ہونے کے لئے آ مادہ کر چکا تھا۔''
ہاں! علی علیہ السلام نے اپنے فدا کار جدا مجد حضرت اساعیل ذیج اللہ کی طرح پینیمبرگی
طرف سے معین کردہ البی ذمہ داری کو دل کی عمیق گہرائیوں سے قبول کیا اور پینیمبر گی جان کی
حفاظت کے لئے محلصانہ طور اپنی جان خطرے میں ڈالدی اور رضائے اللہ کے جام شہدے اپنے
آپ کو سیراب کیا۔

#### میں علی کا منتظر ہوں

ﷺ بنجیراسلام نے مشرکین قریش کے ہاتھوں قتل ہونے سے نجات پائی اور غارہ باہر آکر مدینہ کی راہ لی۔ آپ دوشنبہ ۱۲ رہے الاول کو مدینہ کے لوگوں کی مسرت وخوشحالی کے درمیان قریبہ ''قبا' میں داخل ہوئے اور وہیں قیام فر مایا۔ باوجود یکہ قباسے مدینہ تک دس کلومیٹر سے کم کا فاصلہ تھا ، پھر بھی آپ فوراً مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی دن آپ نے مجد قبا کی بنیاد ڈالی لیکن بیٹر ب کے باشندے اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ اصرار کیا کہ آنخضرت اس قریب کور کر کے شہر مدینہ میں داخل ہوجا کیں۔

قریہَ'' قبا''میں قیام کے دوران جب محدقبا کی تغییر ہور ہی تھی ،لوگ یہ محسوس کررہے تھے رسول خداً کسی کے انتظار میں ہیں اور بعض اوقات راہ مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھتے تھے۔ جب قبایس آپ کی قیام کوما۔۵ادن گذر گئے تو یٹر ب کے لوگوں کا اصرار بڑھ گیا اور وہ عرض کرنے گگے:

"اےرسول خداً! آپ شہر میں کیوں تشریف نہیں لے چلے ؟ لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ آپ کی قدم ہوی کا انتظار کررہے ہیں؟"

آ تخضرت فرماتے ہیں: '' میں علی کا انظار کرر ہاہوں '' ۔ نام '' علی '' لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے ۔ یہ '' علی '' کون ہیں کہ پنج براسلام درواز ہُدینہ پر پہنٹی کر اُن کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہوتے ؟! دن اور گھڑیاں گزرتی ہیں اور رسول خدا کی آ تکھیں مکہ کے راستے کی طرف مختلی لگائے و کیورہی ہیں ۔ لگتا ہے انظار کی گھڑیاں اختقام کو پہنچیں ۔ لوگوں نے و یکھا کہ رسول اللہ پھرراہِ مکہ کی طرف بڑھ گئے ۔ کیا بات ہے کہ آج رسول اللہ اُستے خوشحال نظر آر ہے ہیں؟ جی ہاں! یہ فاطمہ کے ساتھ علی کے پہنچنے کی خبر ہے بینج براسلام کھی کو آخوش میں لیتے ہیں اور این سے بیار و محبت سے پیش آتے ہیں ۔ یٹر ب کے لوگ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی نظر میں علی اور فاطمہ کی کیا قدر و منزلت ہے ۔ ادھر سے حضر سے علی کے پہنچتے ہی رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہو تا فاطمہ کی کیا قدر و منزلت ہے ۔ ادھر سے حضر سے علی کے پہنچتے ہی رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہو تا فاطمہ کی کیا قدر و منزلت ہے ۔ ادھر سے حضر سے علی کے پہنچتے ہی رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہو تا کہ اس شہر کا نام بدل کر ''معدیدنہ المو سو ن' کیا جائے۔

جس طرح پینجبراسلام کے رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں نے اسلام کی باضابطہ دعوت کے دن ''یوم الانبذار'' یہ بچھ لیاتھا کہ دین اسلام رسالت کا بھی مالک ہے اورا مامت کا بھی اور پینجبر، وصی وخلیفہ کے بغیر نہیں ہوسکتا ہے، اسی طرح مدینہ کے لوگ بھی بیہ جان لیں کہ پینجبر علیٰ کے بغیر نہیں ہیں۔ یعلیٰ جس کہ بھیشہ آپ کے ساتھ میں میں در آپ کے قرآن کے ساتھ ہیں میں اور آپ کے قرآن کے ساتھ ہیں میاں تک کہ حوض کو ثرکے کنارے پرآپ سے ملحق ہوں گے۔

ا يحارالانوارعلامه للى بتاريخ طبري اور ماسخ التواريخ سيمز كي طرف رجوع كري-

# ۵۔وہ تلواراب بھی میرے پاس ہے

مسلمان اورمشرکین قریش صف بندی کررہے ہیں۔معمول کےمطابق جنگی ساز وسامان فراہم کیاجا تاہے کفار کی تعداد کے مقابلے میں مسلمان ایک تہائی ہیں اور جنگی ساز وسامان کے لحاظ سے کفارائے مسلح ہیں کہ سی قشم کامواز نہیں کیاجاسکتا۔

مسلمانوں کی فوج میں علی جمزی اور عبید ہیں حارث بن عبدالمطلب جیسے چہرے نظر آرہے ہیں اور کفار کے نشکر میں ھند کا باپ عتب، ھند کا بڑا بھائے شیبہاور عتبہ کا بیٹا ولید جیسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں.

قریش اس زمانے کے جدیدترین جنگی ساز وسامان سے لیس ایک ہزار کے قریب تربیت یافتہ افراد پر مشتمل قلیل فوج لیئے ہوئے ، یافتہ افراد پر مشتمل قلیل فوج لیئے ہوئے ، عاجری کو ماہ رمضان کے مہینے میں بدر کے کنوؤں کے پاس اسک دوسرے کے مقابلے میں آگے والی موتے ہیں۔ قریش کے پہلوان رجز خوانی کرتے ہیں اور شان وشوکت وکھا کرنفسیاتی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ قریش کے پہلوان رجز خوانی کرتے ہیں اور شان وشوکت وکھا کرنفسیاتی جنگ کا آغاز کرتے ہیں .

رسول خداصلی الله علیه وآله دسلم مسلمانوں کے لئنگر کی صفوں کومنظم کرنے کے بعد دعا کے لئے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور نصرت کی دعا کرتے ہیں۔خدامسلمانوں کو فتح و

''جس شمشیر سے میں نے تیرے جدعتبہ، تیرے ماموں ولیداور تیرے بھا کی حظلہ پر دار کیا، دہ اب بھی میرے پاس موجودہے''(۱)

ا ينج البلاغه ،ميره ابن هشام ،فروغ ولايت سجاني اورمحدث في كينتي الامال كي طرف رجوع كياجا ــــا

# ۲\_جنگ بدر کا فاتح سیابی دولها بنا

وشمن پرفتیا بی ، جنگی غزایم اور مشرکیین قریش کے تشکر کوشکست دینے کے بعد اسلامی تشکر مدینة الرسول کولوشا ہے۔ جگہ جگہ پر حضرت علیٰ کی بہا دری اور شجاعت کے چرچے ہیں۔ ولید سے ان کے مقابلے کی ، ہاتیں اور داستانیں نقل ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگ اور چھوٹے بڑے سب بدر کے سور ماؤں خصوصاً حضرت علیٰ کو ایک دو سرے کود کھا رہے ہیں۔

جزیرۃ العرب ، ولید ، خظلہ اور ان جیسے دوسرے افراد سے بے خبر و نا آشنا نہیں ہے ۔ یہ جزیرۃ العرب کے ناموراور دلیر پہلوان تھے۔ اس لئے لوگوں کوتن پہنچتا ہے کہ حضرت علیٰ کی تعریف و تبجید میں لب گشائی کریں اور اُنھیں اپنا اور تمام لوگوں کا محبوب ترین شخص مانیں ۔ اس طرح حضرت علیٰ محبوبیت کے کمال کو پہنچتے ہیں اور جنگ بدر کے عالی ترین سور ماکی حیثیت سے مشہور ہوتے ہیں۔

ان دنوں تمام خبریں بدراور بدریون کے بارے میں تھیں ،اسی اثناء میں ایک اورخبرلوگوں کے زبان زدہوئی، وہ یہ کہ بعض ہر جستہ اور معروف شخصیتوں نے پیغمبراسلام کی بیٹی فاطمۂ کی خواستگاری کی ۔ پیغمبراسلام نے ان کے جواب میں فرمایا ہے کہ فاطمۂ کی شادی کے سلسلے میں خدا کے تحکم کا منتظر ہوں۔اس کے بعدا یک اورخبر پھیلتی ہے۔ام سلمہ بہتی ہیں: '' میں نے دروازہ کھولا بھلی گھر میں داخل ہوئے اور شرم وحیا کی حالت میں خاموثی کے ' ساتھ پیغیبر کے باس بیٹھے۔''

رسول خدائے فرمایا: "علی اکسی کام سے آئے ہو؟"

علی نے کہا: آپ میری حالت سے بخو بی واقف ہیں ، کیا آپ بیمناسب بچھتے ہیں کہ فاطمة سے میراعقد کردیں؟''

پینمبر اٹھ کر فاطمہ یے کمرے میں تشریف جاتے ہیں۔زہراً باپ کے دوش سے عبااٹھاتی ہیں ادراحتر ام داکرام کرتی ہیں۔اس کے بعد وضوکر کے باپ کے پاس بیٹھتی ہیں۔

پیغیبر قرماتے ہیں:''میری بیٹی فاطمہ "ابوطالب کے بیٹے علیٰ کی اسلام میں فضیلت اور انکی حالت ہم سب پرواضح ہے اور میں نے خداسے چاہاتھا کہ وہ تجھے اپنی بہترین مخلوق کے عقد میں قرار دے اور اس وقت وہ (علی) تمہاری خواستگاری کے لئے آئے ہیں،اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟''

حضرت فاطمۃ اپنے باپ کے سامنے بغیراس کے کہ منہ موڑیں یا کسی اور طریقے سے ناخشنودی کا اظہار کریں شرم وحیا ہے اپنا سر حجکا کر ایک بامعنی اور گہری خاموثی افتیار کر لیتی ہیں۔ اس وقت پینجبراسلام کے منہ ہے ''اللہ اکبر'' کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور اس اثناء میں جرئیل امین نازل ہو کر کہتے ہیں:

''اے محماً! فاطمہ سے علی کا عقد کردیں کیونکہ خدانے علیٰ کو فاطمہ کے لئے اور فاطمہ کوعلیٰ کے لئے اور فاطمہ کوعلیٰ کے لئے خلق اور پیند کیا ہے۔''

شادی کے مراسم انتہائی سادگی اور کسی تکلف کے بغیرانجام پاتے ہیں۔ زندگی کامندرجہ ذیل بنیا دی ساز وسامان بازار سے خربیدا جاتا ہے: ا۔ بیراهن (سات درہم میں) ''الغديز' كاأيك جائزه.....

۲\_روسری (ایک در ہم میں)

٣- نهانے کا تولیہ

۳۔ سوت اور خرما کے بتوں کے بنے ہوئے توشک

۵\_خارعدو تکیے

02/-Y

٧ ـ يڻائي

65-A

9- بري لکن

ا۔ چڑے کی مشک

االكزي كايباله

ا پرے کابرتن

٣١\_لوڻا

١٦- تايخ كابرارتن

۵ مٹی کے چند پیالے

الإبازويند

رسول خداً بازارے خریدی گئی چیزوں کا مشاہرہ کر کے فرماتے ہیں:

''خداوندا!ان کی زندگی کومبارک فرما،جن کے پاس زیادہ ترمٹی کے برتن ہیں۔'' الغرض،عقد، نکاح اور شادی کی تقریب بہت ہی قلیل مہر (پانچ سودرہم) اور انتہائی سادگی سے انجام پاتی ہے اور فاطمہ کو علی کے گھر لے جایا جاتا ہے۔حضرت رسول خدا کو خدیجہ یاد آجاتی ہیں۔ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں: ''جب بھی میری مذمت کرتے تھے،خدیج پٹنے میری حمایت اور تائید کی اور اسلام کی تروت کا میں اپناسا رامال وخرچ کردیا۔''

اس كے بعد فاطمة كا ہاتھ على كے ہاتھ ميں ديتے ہوئے اپنى بيٹى سے فرماتے ہيں:

" نعم البعل على".

"على ايك بهترين شوهر بين"

ای طرح علی کومبار کباد پیش دیے ہوئے فرماتے ہیں:

"نعمت الزوجة ؛فاطمة"

" فاطمة بهترين بيوى ہے-"

اس کے بعدان دونوں کے حق میں دعافر ماتے ہیں:

"اللَّهم هذه ابنتی و أحب الخلق الّی و هذا أخی و احبّ الخلق الّی..." ای پروردگارا: میری بینی (فاطمهٔ )ومیرے بھائی (علی )میرے نزد کی محبوب ترین افراد ہیں ل۔

ا تنصیل کے لئے فروغ ولایت ، تاریخ چہارد و معمومیں علامہ کھلسی ، کشف الغمہ اربلی اور بحار اللانوار جیسی کتابوں کی طرف رجوع کیاجائے۔

# ۷\_ پیغمبرا کرم کا تنھا دوست

ایار وقربانی ، عرب کے طاقتور پہلوانوں سے جنگ کرنا ، ایسے سور ماؤں سے تن بتن جنگ کرنا ، ایسے سور ماؤں سے تن بتن جنگ کرنا ، ایسے سور ماؤں سے ست ایمان کرنا جن کے مقابلے میں کوئی جنگجوتاب نہیں لاتا تھا ، سخت و علین محازوں سے ست ایمان مسلمانوں کا فرار کرنا اور علی علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ، کسی سے پوشیدہ اور چھپانھیں ہے ۔ علی علیہ السلام کے بارے میں پچھ بیان کرنے کی صرورت ہی کیا ہے ؟ کون اپنی جان پر کھیل کر بستر رسول پر سوسکتا تھا تا کہ پینجبرا کرم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر سکیں ؟

کیا'' سرز مین برر' علی علیہ السلام کی اس بے مثال جاں نثاری سے چٹم پوشی کر سکتی ہے ۔ کوہ
احد کواب بھی یا دہے کہ بھا گنے والے مسلمان کس طرح پیغیبرا کرم کو تنہا چھوڑ کرخود پہاڑ کے اوپر
چڑھے تھے۔ پیغیبرا کرم کا دہن مبارک خون آلود ہے اور پیشانی زخمی ہے ایک گڑھے میں پڑے
ہیں اور مشرکین انعام واکرام کی لالج میں ہر طرف سے گڑھے کی طرف حملہ آور ہیں تا کہ پیغیبر
اکرم کا کام تمام کر کے اسلام کوائی احد کی چارد یواری میں ہمیشہ کے لئے وفن کردیں ، لیکن علی علیہ
السلام نیز وں اور تلواروں کے ستر سے زائد کاری زخم بدن پر کھائے ہوئے پروانہ واراس گڑھے
لئے گرد چکر لگارہے ہیں اور روئے زمین پر موجود عزیز ترین انسان کی تھا طت کرتے ہیں۔

جنگ احزاب میں جبکہ مسلمانوں اور کفار کے مختلف احزاب کے درمیان فقط ایک خندق کا اصلہ تھا ،سبوں کو باد ہے کہ جب عمر وہن عبدود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آتا ہے اور ان سے جنگ کی وعوت دیتا ہے ، تو بہت مسلمان اپنی جان کے خوف سے اپنے مرینے کر لیتے ہیں۔ پنج برا کرم بہادری کا دم بحر نے والے ہرایک شخص کے چہرہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیافراد کئے ہوئے سرگوں خرما کے درختوں کے مانند پڑے تھے۔ ان میں صرف نظر ڈالتے ہیں۔ بیافراد کئے ہوئے سرگوں خرما کے درختوں کے مانند پڑے تھے۔ ان میں صرف ایک شخص کا سربلند ہے اور اس کی آئیس پنج برا کرم پر تکنگی لگائی ہوئی ہیں ، بیلی ہیں جو جنگ کے لئے آمادہ ہیں ، بیلی جو جنگ کے شخص جو اس علی جو اس علی علیہ السلام اسکیلے عمر وہی عبدود کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کون ہے وہ شخص جو اس عظیم الجمد اسلی سے لیس شخص سے نہ ڈرتا ہو؟!

علی علیہ السلام جنگ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔لیکن پیغیبر قبول نہیں فرماتے ، کیوں؟ اسلئے کہ علی علیہ السلام کی جانشینی کی دلیل و ججت تمام مسلمانوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ چند لمحات کا انتظار کیا جاتا ہے تا کہ پیغیبر وہ تاریخی جملات بیان فرما کیں جن کی اہمیت سب پر روثن ہو حائے۔

علی علیہ السلام پھر سے جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ تیسری بار پیغیبرا کرم علیٰ کی ور خواست قبول فرماتے ہیں اورعلیٰ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں۔

خوف ہے جھی گرونیں بلند ہوتی ہیں لیکن نگاہیں شرم و خجالت کی حکایت بیان کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے زہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ''اچھا ہواعلی چلے گئے اور انہوں نے یہ خطرہ مول لٰیا۔''

اس کے بعد پینمبراسلام نے اپنی بات بیان فر مائی ،ایساجملہ بیافر مایاجو ونیا کی تمام کتابوں کے برابر ہے:

''آج مُحلِّ ايمان، كُلِّ كَفْر كِمْقابله برجار ہاہے!''

''الغدير'' كاايك جائزه....

خیبر آئے یہودی اپنے آہنی قلعے کی بربادی کو بھی ٹییں بھولیں گے۔ بیدوہ دن ہیں جب مدینہ المپنے طاقتور شمنوں کے روگل پر نگراں ہے۔ خیبر سے الی خبریں آتی ہیں جن سے بیتہ چلتا ہے کہ اسلام کے خلاف زیر دست سائٹی ہورہی ہیں۔ اگر مدینہ کو کسی متم کا خطرہ پیش آتا ہے تو ، خیبرا پنی خاص پوزیش کے پیش نظرا یک فوجی اہمیت کی چھاونی ہیں تبدیل ہوسکتا ہے اور دشمنان اسلام کے خاص پوزیش کر بین سکتا ہے۔ پنی بغیراسلام کے جاسوسوں نے بین جردی کہ 'مخطفان' کے وشی قبیلے جنہوں نے بینجردی کہ 'مخطفان' کے وشی قبیلے جنہوں نے بیودیوں سے دوئی کا معاہدہ کررکھا ہے خیبر کی طرف جارہے ہیں۔

پیغیبراسلام ؓ جانتے تھے کہ اگر دیر کی گئی تو کام مشکل ہوجائے گا۔اس لئے آپ ؓ نے ایک فوج کومنظم کیاا درخیبر کی طرف روانہ ہوگئے۔

"كس رائے ہے جاكيں؟

پیغیبراسلام ٔ جلدی میں ہیں اوراراوہ رکھتے ہیں کہ جلداز جلد خیبر پہنچیں لہذاتھم دیتے ہیں: فرصت کو ہاتھ سے جانے دیۓ بغیر مخفی اور غیرمعروف راستداختیار کیا جائے۔

يو چھاجاتا ہے:"كہال كااراده ہے؟"

تھے۔ پیملاقہ مدینہ کے ثال میں • ۱۸ کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

جواب ملتاہے:علاقۂ ''رجیع'' میں پڑاوڈ الیں گے،اس طرح ہم خیبر کے یہود یوں اور قبیلۂ عظفان کوایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں۔

خیبر پہنچنے کے بعد دشمن کے مضبوط قلعوں پرحملہ کے ذریعہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے لیکن میے حملہ کا میاب نہیں ہوتا۔ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس جملے کے بعد پینجبراسلام گشکر کا پرچم'' ابو بکر'' کے حوالے کرتے ہیں اور سرفروش مسلمان سپاھیوں کی ایک تعدا دان کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں تاکہ کام کوتمام کریں لیکن ابو بکراس مسلمان سپاھیوں کی ایک تعدا دان کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں تاکہ کام کوتمام کریں لیکن ابو بکراس اسٹمیر'' ایک عبرانی لفظ ہے اوراس کام محق قلعہ ہے۔ طاقت دریبودی پینیٹر کے زمانے میں خیبر کے علاقہ میں زعدگی ہر کرتے ا

فوج کو کمانڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بیملہ بھی ناکام ہوجا تاہے۔

عمر ایک ایسے مسلمان ہیں جو بہادری اور پیما کی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اتنی رجز خوانی کرتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں اُن کے ذریعہ دشمن کا کام تمام ہوجائیگا۔ دوسرے دن پیٹمبر علم کواس کے ہاتھ ہیں دیتے ہیں .

اسلام کالشکر عمر کی کمانڈ میں قلعہ پرحملہ کرتا ہے۔ کیکن ان سے بھی فرار کے سوا کچھ بن نہیں پڑتی اور بیرمیدان کسی مرد کی ضرورت کا احساس کرتا ہے۔

تھی مائدی فوج میدان کارزارہے واپس آتی ہے۔ پریشانی اورفکرمندی چہروں سے رونما

ہاور ہر فردایک دوسرے سے بوچھتا ہے:اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟

خيبر كے قلع صدى زياده متحكم اور قوى بيل لكتا ہے برگز فتح نہيں ہول گے۔

تیفیبراسلام اس فکر واضطراب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ان افراد کی نا توانی وستی و کیورہے ہیں جو ستفقبل میں طاقت کواپنے ہاتھ میں لینے کی سازش کرنے والے ہیں۔تمام مسلمانوں کو یفتین ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آپنجیا ہے پیفیبراسلام کچھاورا مربیان فر مانے والے ہیں ،الیمی بات بیان فرمانے والے ہیں جوتاری فیس ایک سند کی حیثیت سے باقی رہے گی:

"کل میں پرچم اسلام ایک ایسے فخض کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو سب سے شجاع ہے، وہ خدا در سول کو دوست رکھتے ہیں۔ نیبراس کے ہاتھوں فخ وہ خدا در سول کو دوست رکھتا ہے اور خدا در سول اسے دوست رکھتے ہیں۔ نیبراس کے ہاتھوں فخ ہوگا۔وہ ابیام ربچاہد ہے کہ جس نے بھی دشمن کی طرف پیٹیٹیس کی ہے۔ اور وہ میدان کا زار سے بھاگئے والانہیں ہے۔"

دوسرے دن پورانشکر صف بستہ کھڑا ہو تاہے۔اسلام کی عظیم شخصیتیں اور پیٹیبر کے دشتہ دار ، پیٹیبر اسلام کے انتخاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دوسر دار بھی ایک ہی اُمید باندھے ہوئے ہیں جومیدان کارزارہے بھاگ گئے تھے۔ اگرچه کم و بیش سب جانتے ہیں کہ پی تخص کون ہے اوراً سے پیچانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ

ایک موہوم می اُمیدلگائے ہوئے ہیں:

شايدىيەم دەنهم مول-

علی علیہ السلام سامنے آتے ہیں کہن ان کی آتھوں پرسیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔!لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں.

- كيا بوا ي؟

علیٰ بیار ہیں.

۔وہ چند دنوں ہے آ تکھوں کی بیاری کی وجہ سےصاحب فراش ہیں.

\_ بغير في أنحيس بلايا ہے۔

علی اونٹ سے بنچے اتر تے ہیں۔ایک آ دمی ان کا ہاتھ پکڑ کراخیس رسول خدا کے پاس لے

آتاہے۔

\_ پارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! در دچیتم کی شدّت سے تڑپ رہا ہوں۔''

رسول الله على عليه السلام كى آئكھوں پر اپنا دست مبارك پھيرتے ہيں اور دعا پڑھتے ہيں تا كه وہ

شفایا کیں اوراہیا ہی ہوتاہے۔

لٹنگر کاعلم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیاجا تا ہے اور آپ آیک گروہ کا انتخاب کرتے ہیں تا کہ دشمن کے قلعے پرحملہ آ درہوں۔

یہودی پے در پے دوبار مسلمانوں پر کامیاب ہو چکے تھے تئی ان کے سر داروں کو بھی مار بھگایا تھا،اب بلندحوصلوں کے ساتھا اس انتظار میں ہیں کہاس بارسپاہ اسلام پر کاری ضرب لگا کمیں گے۔

دشمن کا سپه سالا را یک نیامنصوبه رکھتا ہے: سپاہ اسلام کی سمزوری اوراس کا خوف وہراس

مزيد تمايال كياجائے۔

مسطرح؟

اس بارگشکراسلام کےسپہ سالا رکوموت کے گھاٹ اتار دیں گے تا کہ پیچھلے دوسپہ سالا روں کی طرح وہ میدان کاروزار سے زندہ نچ کر بھا گئے نہ یائے۔

سے کہتے ہو! اگر پہلے ہے ہی ایسا کیا ہوتا تو مسلمانان تیسری بارہم پر حملہ کرنے کی ہرگز

جرأت نہیں کرتے ۔ایک یہودی قلعوں کے سید سالار سے سوال کرتا ہے:

تم لشکراسلام کے سردارکو کیسے خاک وخون میں غلطان کر سکتے ہو؟

''مرحب'' کواس کی طرف جیجوں گا۔ بیشجاع اور بے باک طاقتور پہلوان قلعہ سے باہر

آ کرلشکراسلام کے سپیرسالار کو تن بہتن جنگ کی دعوت دیگاا دراس کے بعد...

اس کے بعد بہت در نہی ہوگی جب مسلمان اپنے سر دار کی موت کی خبرسنیں گے ...

تھیک ہے! کون ہے جو ''مرحب'' کے سامنے مقابلے کی تاب لاسکتا ہے قلعہ سے یہودیوں

کے قبقیم کے ساتھ مبننے کی آ وازیں قلعوں کے شوروغل پر بھی چھا جاتی ہیں۔

''مرحب'' قلعہ ہے باہر آتا ہے،مسلمان خوف و ہراس کے ساتھ پھٹی پھٹی آتھوں سے اے دیکھتے ہیں۔

مرحب کوا یک خاص ذرہ پہنائی گئی ہے جس ہے اس کا وسیع الجسہ اور طاقت وربدن ڈھکا

بوا ہے۔

سر پرایک آئن کلاہ ہے اس کے چی میں ایک شفاف اور چیکیلا پھر ہے ، ایک ہاتھ میں ایک لمبی برچھی ہے۔

وہ نعرے بلند کرتا ہوا اور رجز پڑھتا ہوا آ گے بڑھتا ہوں اپنے اردگر دگر دوغبار اڑا تا ہے۔ '' پی خیبر کی دیواریں گواہ ہیں کہ میں مرحب ہوں! میں ایک تجربہ کا روآ زمودہ پہلوان (''الغدي'' كاليك جائزه.....

ہوں، جنگی سلاح سے آ راستہوں!اگرزمانہ فاتح ہے تو میں بھی فاتح ہوں! جو بھی پہلوان میرے مقابلہ میں آیا اپنے خون میں نہا گیاہے!۔''

علی علیہ السلام ''مرحب' کا جواب دیے کیلئے اپنے تشکر سے نگلتے ہیں اور رجز پڑھتے ہیں: ''میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر (شیر ) رکھاہے! میں ایک ولا وراور بہا درمرد اور کچھار کا شیر ہوں ،میر ہے باز و طاقتو راور میر کی گردن قوی ہے میں میدان کارزار میں شیر کی مانندگر جتا ہوں اور خوف ووحشت پھیلا تا ہوں!''

علی علیہ السلام کا کلام تمام ہوتا ہے اور دوسور ماایک دوسرے پرحملہ آ ورہو تے ہیں۔ برچھیوں اور تلواروں کی ایک دوسرے سے تکرانے کی آ واز سے قلعوں پرطاری خاموثی ٹوٹ جاتی ہے۔

یہودی، جنھوں نے اس سے پہلے دوسپہ سالاروں کے بھا گنے کا منظر دیکھا تھا، حیرت اور تعجب کے ساتھ اس منظر کو دیکھتے ہیں اور آپنسمیں سرگوثی کرتے ہیں:

يكون ہے جس فے مرحب سے مقابلے كى جرأت اور شہامت پيداكى ہے؟

يا تود بواند إياني جان سير بوگيا إ!

اچا تک مسلمانوں کی ایک تعداد فریاد بلند کرتی ہے:

و کیمومرحب کا نیز ہ کئی کے ہاتھ میں خم ہو گیا!

علی علیہ السلام نے خم شدہ نیز ہ کو دور بھینکتے ہوئے اپنی تلوار کو بلند کیا اور مرحب کے سر پرایک کاری ضربت لگائی جس کے نتیجہ میں اس کے سر پرموجو دائہنی کلاہ اور پھر دوحصوں میں تقسیم ہوگئے اور مرحب زمین پرگر کر تڑپنے لگا۔

قلعوں کے محافظ جو درواز وں کے سامنے کھڑے جیرت اور تعجب سے اس منظرہ کا مشاہدہ کررہے تھے،سب کچھ بھول گئے بےاختیارا پنی ذمہ داری کو چھوڑ کرمیدان کارزار ہیں اتر آئے۔ علی علیہ السلام کی سرداری میں ہدیت کی جنگ شروع ہوجاتی ہے۔ وشمن اپنی جیزت انگیز استقامت کو بہت جلد کھودیتا ہے اور بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔

علی علیہ السلام بھا گئے ہوئے یہود یوں کا قلع کی دیوارتے پیچھا کرتے ہیں۔
اس کشکش اور جنگ وگریز کے دوران بھا گئے ہوئے ایک یہودی نے پیچھے مڑکر علی علیہ السلام پر
تلوار ماری ۔اس حملے کی شدت اتی تھی کہ علی علیہ السلام کے ہاتھ سے سپر گرگئی اور سیا حیوں کے
چوم بیں گم ہوگئی علی علیہ السلام کی نظر خیبر کے بڑے قلع پر پڑتی ہے۔'' جمھے ایسا کام کرنا چاہئے
تاکہ یہودیوں کے مقابلے کے حوصلے پست ہوجا کیں اوران کی ہمت ٹوٹ جائے! اور دو میرے
ہاتھوں سے ایمان کی جبرت انگیز طاقت کا مظاہرہ کریں۔!''

آ پ قلعہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے دروازے کوا کھاڑ لیتے ہیں اور جنگ کے خاتمہ تک میہ بردا دروازہ سپر کے طور پر اسلام کے سپہ سالار کے طاقتور ہاتھوں میں رہتا ہے تاکہ یہودیوں کوخوف ووحشت کے ذریعہ گھنٹے ٹیکنے پرمجبور کردیں۔

مسلمان قلعے کے اندر داخل ہوکر اور مال غنیمت جمع کرنے اور یہودی سپاھیوں کواسیر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں ،اوراس طرح خیبر پر قبضہ ہوجا تاہے ...

جی ہاں!علی علیہ السلام ان تمام میدانوں اور ایسے ہی سیکڑوں ویگر میدانوں میں ایک جال شاروفدا کار جنگجو کے ماننداسلام اور پیغیبر کی خدمت میں جہاد کرتے ہیں اور مشرکیین اور منافقین کی ہرسازش کونیست ونابود کرکے اسلام اور مسلمانوں کی عزیت وآبر وکو چارچا ندلگاتے ہیں لیے۔

ار کتاب "نماز عشق" اور تاریخ کی دیگر کتابول کی طرف رجوع کریں۔

# ٨\_مظلوم! وه بھي کيسامظلوم!

پنجبراسلام نعلی علیالسلام کے بارے میں فرمایا:

"ياعلى"! انّ الامّة ستعذربك"()

"اے علی اجلدی ہی ہے اُمت تمہارے ساتھ مکروحیلہ کرے گی۔"

"ألى الله اشكو لظالميك من امتى"(٢)

" میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں خداکے پاس شکایت کروں گا جنہوں نے اے علی اہتم برظلم کیا۔"

"ياعلى ! انت المظلوم بعدى" (٣)

"اعلی اتم میرے بعد مظلوم ہول گے!"

المارئ كير: المما

٢\_ يحارالانوار:٢٨ /٢٨

24/14: 13/11/6.\_F

"یاعلی! اتق الضغائن التی فی صدور من لایظهر هاالا بعد موتی (۱)
"اعلی! ہوشیار ہو ان کیوں سے جوسینوں میں چھپے ہیں اور میری وفات کے بعد ظاہر
ہوں گے۔"

حما خبر نبی جبر لیل انهم بظلمونه ویمنعون حقّه.". (۲) "جرئیل نے مجھ خبر دی کہلوگ علی پرظلم کریں گے اوراً س کاحق چین لیں گے۔"

على على بداسلام نے فرمایا:

" لقد ظلمت عددَالمدر "(٣)

''ریکستان کی ریت کے برابر مجھ پرظلم کیا گیا۔''

"فرأيت انّ الصبر على ها تا أحجى ،فصبر ت وفى العين قذى و فى الحلق شجى. "(٣)

'' بالاخريس نے مصلحت کے تحت صبر کا دامن پکڑااگر چہ بیر میرے لئے سخت تھا: کیونکہ میری حالت اس شخص کی جیسی تھی جس کی آئکھ میں کا نثااور گلے میں بڈی پیسسی ہو۔''

فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة و مرقت اخرى وقسط آخرون"(٥)

"جب میں نے حکومت ہاتھ میں لے لی، توایک گروہ نے عہدشکنی کی اور دوسرا گروہ وین سے

خارج بواادرايك كروه..."

ا\_ بحارالانوار: ۸/۵۸

۲\_ يحارالانوار: ۸ ۲۵

٣\_متدرك حاكم:٣١/٣١\_

٣ رنج البلاغه، خ ٣ ،ص ٢٨، مجى صالح \_

۵ \_ نجح البلانه ، خ ۳ ، ص ۹ سم جحى صالح

''الغدي'' كاايك جائزه....

امام بادى علىدالسلام فرمايا:

"اشهد انك انت اوّل مظلوم و اوّل من غصب حقه()"

''میں گواہی دیتا ہوں کہ قطعاً آپ (یاعلیّ !) پہلے مظلوم اور پہلے شخص ہیں جس کا حق غصب کیا گیا۔''

معاويه في على عليه السلام كواس طرح لكها:

"حتى حملت اليه قهراً تساق بخزائم الإقتسار كما يساق الجمل المخشوش"

'' یہاں تک کہ خلا دنت سقیفہ والے حمہیں سرکش اونٹ کے ماننداور زبر دئتی بیعت کرنے کے لئے مسجد لے گئے۔''

حضرت على عليه السلام نے معاوبد كے جواب ميں لكھا:

"تم نے لکھا تھا کہ مجھے سرکش اونٹ کی طرح بیعت کے لئے مسجد لے جایا گیا۔اس جملہ کے ذریعیۃ نے میری ملامت کرنا جائی ہے لیکن حقیقت میں میری ستائش کی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لئے کوئی عجیب نہیں کہ مظلوم واقع ہو جب تک وہ اپنے دین میں شک نہ کرے اور اپنے یقین میں متزاز ل نہ ہو۔"

اموى غليفة عرابن عبدالعزيز كهتاب:

'' میں بچپن میں عتبہ بن مسعود نامی ایک خداشناس ومتدین معلم سے پڑھتا تھا۔ ایک روز اپنے ہم من بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھا اور حسب معمول تمام بچوں کی زبان پرتکیه کلام کے طور پرلعن علی ابن ابیطالب جاری تھا، میں بھی ان کے ساتھ متفق وہم آ واز تھا، اس اثناء میں میرامعلم وہاں ہے گذرااوراس نے مجھے حضرت علی کولعن کرتے ہوئے سُنا، اس وقت تو وہ کچھ

المفاتح البتان ذيارت اميرالمؤمنين

نہ بولا اور میرے پاس سے گذر کر مجد میں داخل ہوگیا۔ رفتہ رفتہ پڑھنے کا وقت نزویک آیا۔
میں مجد میں معلم کے پاس سبق پڑھنے گیا۔ لیکن جوں ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً اٹھ کرنماز میں
مشغول ہوگیا۔ اس نے نماز میں بہت دیرلگائی اور میں نے محسوس کیا کہ بینماز ایک بہانہ ہے در
اصل بات کچھا ور ہے۔ جو بھی ہے وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں نے صبر کیا بالاخر میرامعلم نماز سے
فارغ ہوا۔ اس نے نماز ختم کر کے میری طرف ایک غصہ بھری نظر ڈالی۔ میں نے کہا: کیا ہمکن ہے
کہ آ ب اسے غصہ کی وجہ بیان کریں؟

اس نے کہا: بیٹا! کیاتم ہی تھے جوآج علی علیالسلام کو برابھلا کہدرہے تھے؟

میں نے کہا: جی ہاں۔

اس نے پوچھا: یہ حمہیں کب معلوم ہواہے کہ خداوندعالم اہل بدرسے راضی ہونے کے بعد پھر ان پرغضبنا ک ہواہے اور وہ لعن وسب وشتم کے مستحق ہوئے ہیں؟

میں نے یو چھا: کیاعلی بھی اہل بدر میں سے تھے؟

اس نے جواب دیا:افسوں ہے تم پر! کیا بدراوراس کےاعز ازات علیٰ کےعلاوہ سمسی اور ہےمتعلق ہیں؟

میں نے کہا: میںعہد کرتا ہوں کہاں عمل کو پھر سے نہیں دھراؤں گا اور حضرت کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔

اس نے کہا بتم کھا ؤپھر مجھی ایباں ہیں کروگے.

میں نے کہا: جی ہاں! خدا کی شم چرابیا کام ہر گزنہ کروں گا.

بیوا قعہ عمر ابن عبدالعزیز کیلئے ایک چنگاری کے مانند تھا جو باعث بنا کہ عمر ابن عبدالعزیز علی علیہ السلام پرلعن نہ کرے۔اس نے اپنے وعدے کواچھی طرح نہ یا یاور اپنے استاد کی منطقی تھیجت کودل میں اتارلیا۔اس دن کے بعد وہ مجھی علی پرلعن کوزبان پرنہ لایالیکن کوچوں میں منبروں سے

('الغدير'' كاليك جائزه.....

اور نماز جمعہ کے خطبوں سے مسلسل اس کے کانوں میں علی پرلعن کرنے کی آ واز آتی رہتی تھی . کچھ عرصہ گذرنے کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ ہے اس نے عہد کرلیا کہ اگر مجھی سمی عہدے پر فائز ہوا تو علی علیہ السلام پر لعن کوممنوع قرار دے دے گا۔قصہ اس طرح سرکی :

اس کا باپ مدینه کا گورنر تھا۔ وہ ایک قصیح و بلیغ مقرر تھا۔معمول کے مطابق وہ نماز جعد پڑھا تا تھا اورامویوں کی رسم کے مطابق نماز جمعہ کے خطبوں کوعلی علیہ السلام پرلعن کے ساتھ ختم کرتا تھا۔

عمرابن عبدالعزيز كبتاب:

''ایک دن میں متوجہ ہوا کہ میراباپ خطبہ کے دوران جس موضوع کو بھی اٹھا تاہے پوری فصاحت وبلاغت کے ساتھ مقصد کو بیان کرتاہے ، لیکن جوں ہی علی کو لعن کرنے پر پہنچتا ہے تواس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے اوراس کی زبان لڑ کھڑانے گئی ہے ، یہ واقعہ میر بے لئے انتہائی تعجب خیز تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میر بے والد کی روح وقلب کی گہرائیوں میں پچھے چیز یں ہیں چنھیں وہ زبان پڑہیں لاسکتا ہے۔ ایک دن میں نے یہ موضوع اپنے والد سے چھیڑا اور کہا: میں بین سمجھ کر بان پڑہیں لاسکتا ہے۔ ایک دن میں ہرموضوع پر ہو گئے وقت فصاحت و بلاغت کے جو ہر دکھاتے سکا کہ آپ نماز جعہ کے خطبوں میں ہرموضوع پر ہو گئے وقت فصاحت و بلاغت کے جو ہر دکھاتے ہیں ، لیکن جب علی پرلین کرنے کی نوبت آتی ہے تو آپ سے قدرت بیان سلب کیوں ہوجاتی ہے اور زبان میں لکنت آجاتی ہے ؟ ؛ ''

میرے والدنے کہا کہ: بیٹے! تم نے صحیح سمجھا ہے، کیکن یہ بات جان لوکہ بیلوگ جوھارے ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں، حضرت علیٰ کی فضیلت کے بارے میں جو پچھ تیراباپ جانتا ہے،اگراس ہے آگاہ ہو جائیس تو ہرگز ہماری اطاعت نہیں کریں گے بلکہ حضرت کے فرزندوں کے پیچھے دوڈیں گے۔'' عمرابن عبدالعزیز، جو بچپن میں اپنے استاد سے سی بات کو ذہن نشین کئے ہوئے تھا اور جب اس نے اس امر کا باضا بطہ اعتراف اپنے باپ سے بھی سنا تو متزلزل ہوا گیا اور اس نے اپنے خدا سے عہد کیا کہ اگر کسی دن اقتدار پر قابض ہوا تو اس بری اور منحوس رسم کو جومعاویہ کے سیاہ تاریخ دنوں کی یادگار ہے نے تم کر کے دہے گا۔

معنی میں سلیمان بن عبدالملک خلیفہ تھا، وہ بیار ہوا۔ اگر چہ سلیمان نے اپنے بھائی بزید بن عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کیا تھالیکن اس نے پچھ صلحتوں کے پیش نظر عمرا بن عبدالعزیز کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے اپنا حکے وصیت نامہ میں اپنا حلیفہ مقرر کیا اور تمام لوگوں کے لئے باعث تعجب بنا۔

عمرابن عبدالعزیز مسجد کے آخری سرے پر جیٹا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وعیت اس کے نام کی گئی تو فوراً آپی ﴿ انا الله واجعون ﴾ پڑھی۔اس کے بعدلوگوں نے اسے اٹھا کرممبر پر بٹھا دیا اور اپنی مرضی سے اس کی بیعت کی ۔اس نے بھی بچین میں اپنے استاد سے کئے ہوئے وعدہ پڑھل کرتے ہوئے اس وقت حضرت علی پرلعن کی ممانعت کا تھم صادر کیا اور تھم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی شائن میں گئا خی نہ کرے۔(۱)

ا ـشرح نج البلاغة ابن الي الحديد معتزلي ، كالل ابن اشيرا ورُجِنِّي امامت كي طرف رجوعُ كريں ـ

### 9\_\_يمثال عظمت!

یبال پرایسے مقلر ومصنف ہم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ، جن کی علمی ونکری شخصیت ہر خاص و عام کی نگاہ میں محترم ہے۔ جب ہم ان حضرات کی گفتگو پر کان دھرتے ہیں تو اس نکتہ تک پہنچتے ہیں کہ موضوع کے بارے میں اس گفتگو کے ما ورکی ایک عمیق احساس بھی موجود ہے جس کو یہ لفظیں بیان سے قاصر ہیں۔ جیسے مصنف بعض اوقات چند نقطوں کی مدوسے قاری کو اپنے تصورات کے ذریعہ ایک وسیح وادی میں پہنچادیتا ہے ، ان مصنفوں نے بھی اپنے ہر جملے کو چند نقطوں کے ما نند قرار دیا ہے تا کہ معنویت ، ہزرگی ، انصاف ، فضیلت اور انسان دوتی اور ... کی ایک لامتنائی دنیا کی طرف را ہنمائی کریں

جی ہاں ، وہ کوشش کرتے ہیں تا کہ شایداس گہرے سمندر کے اسرار پرسے پردہ اٹھا سکیل جس میں وہ خود خوط زن ہوئے ہیں ،اس سلسلے میں بہتر بن الفاظ وعبارتوں کا سہارا لیتے ہیں تا کہ اپنے اندرونی جذبات وجوش وخروش کا اظہار کرتے ہوئے اس بلندوبالا روح کی عظمت کو بیان کریں جو اسرار خلقت کے مانند تمام چیزوں پراحاطہ کئے ہوئے ہے۔اگر چہ قدرت گفتار اور بلاغت کی زیبائی ان کی تعبیرات سے واضح ہیں ، پھر بھی جس چیز نے ان کے افکار میں ہلچل مچار کھی ہے اور جن یا کیزہ جذبوں نے ان کی روحوں کو گہرائی تک مخرکررکھا ہے ابھی وہ الفاظ کا جامہ نہیں ہے۔اور جن یا کیزہ جذبوں نے ان کی روحوں کو گہرائی تک مخرکررکھا ہے ابھی وہ الفاظ کا جامہ نہیں

پہن سکے ہیں اورخود بیان بیان وقلم خواہ انہوں نے امائم کے بارے میں پچھ کہا ہویا آپ کے کلام کے بارے میں پچھ کہا ہویا آپ کے کلام کے بارے میں پچھ کہا ہویا آپ کے کلام کے بارے میں پھر بھی جو پچھانہوں نے سمجھا ہے اس کے مقابل اپنے بیان سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کے با وجود مصنفین اور عظیم دانشوروں نے ہمارے دوسرے معصوم پیشوا حضرت علی علیہ السلام کی بے کرال عظمت کے بارے میں جو سپچھ بیان کیا ہے وہ ان کی عظمت وجلالت کا بہت مختصرا ور حقیر نمونہ ہے۔

اگر چدان کلمات میں سے ہرا کی کلمہ تاری بشریت کی عظیم ترین شخصیت کے تعارف کے لئے کافی ہے، لیکن ہمارا مقصدان کلمات سے حضرت علی کی عظمت کی نشاند ہی کرنانہیں ہے کیونکہ علی علیہ السلام کی شخصیت دوسروں کی گفتار وافکار کی محتاج اور آپ کی عظمت کسی بھی قشم کے سہارے کی رہین منت نہیں ہے۔

حضرت علی کی ذات ، وجود عقل کے مانند ہے کہ ہرایک چیز کواس سے تولاجا تا ہے اور اس کے ذریعہ ہر شیئے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا یا جا تا ہے ۔ انھیں پچانے نے کیلئے خودان سے اور ان کی ذات کے نور سے استفادہ کرنا چاہئے ۔ روش افکار اور غیر معمولی شخصیتیں اس کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہیں ، اور ہر فضیلت ، فکر ونظر ، و کمتب کو حضرت علی کے فضائل ولا فائی کمتب فکر پر تولاجا تا ہے تا کہ عظمتوں کے اس پیانے سے ان کی قدرہ قیمت کا اندازہ لگا جاسکتا ہے ، جو صرف اس احتال پر کہ کہیں بمانہ کے ذریعہ ایک خضیت کی عظمت کا اندازہ لگا ہا جاسکتا ہے ، جو صرف اس احتال پر کہ کہیں بمانہ کے بیابانوں کے کنارے کوئی بچہ بھوکا نہ ہو ، اپنے کھانے سے چٹم پوٹی کرتا ہے اور اس اُمید پر کہ کوشش کرتا ہے اور اس اُمید پر کہ کوشش کرتا ہے۔ راتوں کو قیمیوں کے لئے کھانا لیجا تا ہے اور دن کو ضعیفوں کے حقوق کا پوری کوشش کرتا ہے۔ راتوں کو قیمیوں کے لئے کھانا لیجا تا ہے اور دن کو ضعیفوں کے حقوق کا پوری فقدرت کے ساتھ دفاع کرتا ہے ۔ ندا پنی جھو نہڑ ہے کے تاریک گوشے میں پڑی ایک ضعیفہ اس کی محبت آمیز نظروں سے محروم رہ سکتی ہے اور نہ سلمانوں کے ناموں کی طرف نگاہ اٹھانے والا

''الغدير'' كاايك جائزه

گنتاخ جوان آپ کے زور دار طماچہ سے پچ سکتا ہے...۔

جوہررات ،شب بیداری کی حالت میں آئکھوں سے اشکوں کے سیلاب بہاتے ہوئے اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے اور سرایا حقیقت سے لبریز دل سے نگلنے والے خدا پرتی کے نغموں کی گنگنا ھے اور ذکر و تنبیج کے زمزموں سے کا نئات کے تار و پودکوروئق بخشا ہے۔ جودن کو اپنے بیدار ضمیر کے ساتھ لوگوں کے دکھ در دکود در کر نے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہرایک کے چھوٹے سے چھوٹے حق کے شحفظ کا پابند ہے اور اس سلسلے میں ہرگز کوتا ہی نہیں کرتا۔

اییاسراپا آتش وجود؟! سے فضائل ہے جر پورزندگی؟!ایس تلاظم خیزروح؟! بمیشه منوراور روثن خمیر بیدارد ماغ! وجود کے عالی ترین معیاروں ہے براہ راست ارتباط رکھنے والا دل، ایسے جذبات جوانسان سے محبت اور اس کی قدرومزلت کے اعتقاد ویقین کے سواکوئی اور آمیزہ نہیں رکھتے ، ایسی آ کھے جوکا کنات کواس کے خالق کے تناظر میں اکساری اور فروتی ہے دیکھتی ہے تاکہ اس کے اسرار کے زاد یوں کود کھے سکے ، ایساہاتھ جو بھی تلوار کے دستہ کومضوطی سے پکڑتا ہے اور بھی بیموں کے سروں پرنوازش کے ساتھ پھرتا ہے ، ایسی نگاہ جسکی شعاع میں ہتی کے تمام موجودات بیسی بین مختصر سے کہوا نسان کی مجسم ہیں ، مختصر سے کہوا ایسانسان ہے جو پوری کا کنات ہے اور پوری کا کنات ایک انسان کی صورت میں ہے ، یعنی علی این ابیطالب جوعلم وانصاف ، پر ہیزگاری ، پاکدامنی و آزادی ، دانائی و مختوری ، توانائی و زید و تقوی ، عفو و بخشش ، جاں شاری ، آزادمر دی ، درگذشت ، تعلیم و تربیت اور اصلاح و نجات بخشی کا سر چشما ہے۔

یشخصیت اور بیانسان جو صفات خداوندی کا آئینہ ہے، در حقیقت ان اظہارات کے علاوہ جنمیں خداور سول نے ان کی قدرومنزلت کی نشاند ہی کے لئے بیان کیا ہے کسی او متر ف کاممان نہیں ہے۔

علی علیہ السلام ایک ایسا وجود ہیں جن کی بزرگی وعظمت کے اوصاف بیان کرنا انسان کی قدر سے خارج ہے اور انسان کی محدود فکر آپ کی لامتنا ہی حقیقت کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ بقول فردوی :

#### "در اندیشه سخته کی گنجد او!"

علی علیہ السلام ایک لامتنا ہی سمندر ہیں کہ اس کے علم وفصائل کے خزانوں کی گہرائیوں تک پنچنا کسی پیراک یاغوطہ خور کے بس میں نہیں اورالیا کوئی پیانہ ہی نہیں جو ان کی قدر منزلت کا انداز ہ لگا سکے۔

اس کے باوجودہمیں کوشش کرنی جاہئے کہ اس مقدس انسان — جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ انتہائی درخشان منصوبوں کے برصرف کیا ہے — کی زندگی کی راہ درسم کوسیح طور کیجیا نیس تا کہ دہ، ان کاطریقۂ ککروٹمل جاری روح میں تجسم ہوجائے اورہمیں ہمیشہ ان کی پیروی وتقلید پر آ مادہ کسے اوران کے فضائل و کمالات ہمارے اندر بھی فضائل ومحامد کی پیدایش کا سبب بنیں ۔

ای لئے ہم یہاں مختلف ذرائع اور وسائل کے ذرایعاس سمندرتک پنچنا چاہتے ہیں۔اور اس جیرت انگیز وجود کو پیچائے نے کے لئے دوسرول کی فکری قوت سے مدولینا چاہتے ہیں تا کہان کے دوشن افکار کے ذرایعاس تابناک آفاب سے بیشتر آشنا ہو سکیس ۔ یہاں خصوصی طور پر ہماری توجہ تعلیم یافتہ جوان طبقہ کی طرف ہے جوگونا گون گفتار اور افکار سے مروکارر کھتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مختلف مذاہب و مکا تیب فکر سے تعلق رکھنے والے ماضی و حال کی شخصیات کے بیا ظہارات، ان جی کے لئے باعث سر بلندی و افتخار ہیں کہ ان میں سے ہرا یک نے اسپنے امکان کے بھتر راس لا متنا ہی روح کو پیچائے کی کوشش کی ہے اور اس لا فائی نورکوا پنی بھیرت کی آئکھوں ہے دیکھا ہے اور اس آ سانی کرن کا پیند بیدہ نگاہ اور حقیقت شناسی سے مشاہدہ کیا ہے ، عقل واحساسات کے چراخ سے تاریخ کے تاریک گوشوں میں اس نورانی

انسان کو پانے کے لئے جنٹو کی ہے، وہ تاریخ جس نے طرح طرح سے بیکوشش کی تھی کہاس روشن کو سم کردے اور کالے بادلوں کی اوٹ بیس اسے چھپادے۔

لیکن حقیقت کی جیرت انگیز جبک دمک نے اپنے کچھیلا وَاور اثرونفوذ کو جاری رکھا اور عظیم اور آزاد انسانوں اور 'دانشوروں کے بلند افکار کواپنی طرف تھینچا تا کہ وہ تاریخ کے ظلمات میں انسانیت کو بقا بخشنے والے سرچشمہ گضائل تک رسائی حاصل کرسکیں۔



# •ا علیّ ، نامورعالمی شخصیتوں کی نظرمیں

ا-"ابن سينا": طبيب ادراسلاى فلسفى -

" عَلَى بَينَ النَّاسِ كَالمَعقُولِ بَينَ الْمَحسُوسِ" لَ

''علی علیہ السلام کی مثال انسانوں میں دلی ہی تھی جیسے محسوس کے درمیان ایک معقول ہے۔'' ۲۔''خواج نصیرالدین طوی'' بحظیم ریاضی دان ادراسلامی فلسفی۔

''علی علیہ السلام تمام لوگوں سے کہیں زیادہ عالم ودانا تھے۔ آپ زیردست دوراندیش کے مالک تصاور ہمیشہ پیغیبر کے ساتھ رہاکرتے تھے۔ سب سے زیادہ عفوہ بخشش کرنے والے تھے۔ پیغیبراکرم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ تنقی ، عابد اور صاحب فضل تھے۔ آپ کا ایمان سب پر مقدم تھا، آپ کا کلام سب سے زیادہ فضیح اور آپکی رائے سب سے قوی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے احکام کے نفاذ میں سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ کی دوئی ومحبت واجب ہے اور مقام و منزلت کے لحاظ سے آپ پیغیبر وں کے مساوی ہیں۔ آپ فیاضی

ا حاشيه شفاء البهيات كي قرير معراج نامه تأليف ابن سينا-

کیاسر چشمہ تھاسی لئے دانشوروں نے اپنے علم کو آپ سے متندکیا ہے''ی<sup>لے</sup> **۳۔''شریف رضی''**:اخلاق وانسانیت کا بہترین نمونہ، حافظ ومفسرقر آن،علوی سادات کے سردار اور جامع نہج البلاغہ:

"میں نے جو نیج البلاغہ کو جمع کیا، تو بیصرف اس مقصد کے پیش نظرتھا کہ کلام و بلاغت میں امیر المؤمنین کے مقام کو اُجا گر کروں۔ اگر چہ آ پ بے شار نیکیوں اور فضیلتوں کے مالک تھاور ان میں کمال کے آخری درجہ پر فائز تھے اور آپ سے پہلے جن تمام عظیم شخصیتوں نے جو بھی حکمت آمیر باتیں کہی جیں، آیان سب سے آگے بڑھ گئے ..." یہ

۴ \_ وخلیل این احد فراهیدی" :علم نحو کاعظیم عالم ،علم عروض کا موجداور لغت لکھنے والوں کا پیش رو:

۵۔ دوشیخ بھاءالدین عاملی علم فن کاعظیم عالم اور عالم اسلام کی ایک نادرعلمی شخصیت: "دوہ ایسے جوانمر دیتھے کہ ان کی عظمت کے بارے میں جو کچھ چاہو کہہ سکتے ہو بس وہ نہ کہوجوعیسائیوں نے حضرت مسے کے بارے میں کہا۔ وہ ، وہی تھے جنھیں پیغیبراسلام نے خدا کے تھم سے غدر یے دن لوگوں کی امامت اور قیادت کے لئے مقر رکیا اور اس امر پر تاکید

التجريرالاعتقاد مبحث بجم (خلاصه كے ساتھ)

۲\_ نج البلاقہ کے شروع ہے۔

۳ رتاسیس اشیعه جس• ۱۵

("الغدري" كاايك جائزه....

فرمائی۔وہ معززترین مخلوق اور مقدس ترین انسان تھے۔وہ نسب اور خاندان کے لحاظ سے پاکیزہ ترین فرزند تھے جو خاندان قریش کے دامن میں لیے تھے وہ کشتی نوح کاراز ،آتش کلیم کی شعاع اور تخت سلیمان کا بھید تھے '' یے

٢\_ " محداين اوريس "شافعي ندبب امام:

على حُبّه جُنه امام الناسِ والبحنة وصّى المصطفلٰی حقاً قسیم النار والبحنّة <sup>علی</sup> دعلی کی دوسی آتش جہنم کی سپر ہے۔وہ جن وانس کے امام ہیں۔وہ مصطفٰی کے حقیقی وسی ہیں اور جہنّم و جنت کو تقسیم کرنیوالے ہیں۔''

٧- "احماين منبل شيبانى" عنبلى ندبب كامام ،

''علی ابن ابیطالب کے جتنے فضائل تھے اور نقل ہوئے ہیں ،رسول کے کسی بھی صحابی کے لئے اتنے فضائل نقل نہیں ہوئے ہیں'' ی<sup>س</sup>

٨- " زخشرى" : شهرة آفاق عالم ، اديب ، مفتر تفيير كشاف اورمؤلف اساس البلاغه وغيره:

" میں ایک ایسے مرد کے بارے میں کیا کہوں کدوشمنوں نے کینہ وحسد کی وجہ ہے ان کے

فضائل سے انکار کیا اور دوستوں نے ڈرکے مارے ان کے فضائل چھپائے ۔ پھر بھی اُن کے

فضائل استنے تھیلے ہوئے ہیں کہ شرق ومغرب کو گھیرے ہوئے ہیں'' یک

٩\_ "ابن الى الحديد معترى"، تاريخ دان اورشارح في البلافه:

" عالم بالا وفضائے ملکوت وہی تربت پاک ہے جس نے آ ب کے مقدس بدن کوآ غوش میں

الفديرج االم ٢٣٩ ٢٨٨\_

۲\_د بوان شافعي، حاب مصر ص۳۲\_

٣\_الرابعات، ١٨١، چاپ موم \_

٣\_زندگانی امیرالمؤمنین ص۵\_

لیا ہے۔اگر آپ کے وجود میں آٹارِ حدوث واضح نہ ہوتے تو میں بیکہتا کہ آپ جسموں کوروح بخشنے والے اور زندہ موجودات کی جان لینے والے ہیں۔اگر طبیعی موت آپ کے وجود پر اثر انداز نہ ہوتی تو میں کہتا کہ: آپ سب کوروزی دینے والے ہیں اور آپ ہی کم یا زیادہ جنتا جے چاہیں بخشنے والے ہیں!

بس میں تو یہی جانتا ہوں کہ اس میں اب کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے فرزند محدی تشریف لائیں اور تمام کا ئنات پر دین وعدل وانصاف کا پر چم لہرائیں، میں اس دن کی تمنا اور آرز و میں ہوں کہ جب مطلق عدل وانصاف کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی..<sup>4</sup>

•ا۔'' فخررازی''، با کمال دانشور تفسیر مفاتیج الغیب کے مصنف اوراشارات ابن سینا کے شارح: ''جوکوئی دین کے معاملے میں علی ابن ابیطالب کو ایناامام قرار دے، پیشک وہ کامیاب

ے، کیونکہ پیغمبرا کرم نے فر مایا ہے:''خداوندا!علیٰ جیسا بھی ہو، حق کو اُس کے وجود کے گردگھمانا''<sup>کٹ</sup>

اا د مخطیب خوارزی "جنی مسلک کے فقیہ، حافظ اورمشہور خطیب:

'' کیاابوتر اب جیسا کوئی اور جوانمر دہے؟ کیا اُن جیسا مقدس امام روے زمین پر پایا جا تا ہے؟ جب بھی میری آ تکھوں میں دردمحسوس ہوتا ہے تو اس کے مرہم کے لئے وہ خاک تو تیا بنتی ہے جس پر آ ہے کے قدم مبارک پڑے ہوں۔

علی ، وہ بیں جوراتوں کومحراب عبادت بیں روتے اور گرید وزاری کرتے تھے اور دن کو ہنتے ہوئے میدان کارزار کے گردوغبار بیں گم ہوجاتے تھے۔اُن کے ہاتھ بیت المال کے درہم ورینارے خالی تھے۔وہ وہ بی بت شکن تھے،جنہوں نے دوش پیامبر قدم رکھے تو گویا تمام لوگ

<u> چھلکے کے مانند ہیں اور ہمارے مولاعلی مغز وگودہ کے مانند ہیں . سی</u>

ا ـ القصا كداشنخ العلوتات بم ٣٣٠ \_٣٣ (طبع بيروت) دنه سريق بريا

٣ ينخررازي،النفسيرالكبير/ج١٩ص١١١،الغدير/ج٣٩ص٩١٠.

٣ ـ الغدير، ج٣٠٥ م١٥٠

#### ١٢- " في محرعبده"، نامور عالم اورمصرى فكرى تحريك كايك علمبر دار:

"...جب میں نیج البلاغہ کی چندعبارتوں کا دفت وتوجہ کے ساتھ مطالعہ کر رہاتھا، ایسے مناظر میری نظروں کے سامنے بختم ہوتے تھے جو فصاحت وبلاغت کی طاقت کی کا میابی کے زندہ گواہ تھے، جہاں برہانِ حقائق سے دل محزوج ہوجاتے تھے اور سخنوری کالشکر باطل کو بہس نہس کرنے اور حق کی نصرت کرنے کے لئے ایسے اٹھ کھڑ اہوتا تھا گویا ہرشک اور باطل کو نابود کر کے رکھدیتا تھا۔

اس میدان کارزار کا سور ما جس نے اس کامیابی کے پرچم کولہرایا تھا امیرالمؤمنین علی ابن ابطالبؓ تھے۔

میں جب بھی اس کتاب کے مطالعہ کے دوران ایک فصل سے دوسری فصل تک پہنچتا تھا، تو
محسوں کرتا تھا کہ کلام و بیان کے پردے تبدیل ہورہ ہیں پنداور نصائح کی تربیت گاہ بدلتی
جارہی ہے کبھی اپنے آپ کوایک ایسی دنیا میں پاتا تھا جہاں معانی کی بلندو بالا ارواح عبارتوں
کے نورانی و تابناک زیورات سے مزین انھیں آباد کتے ہوئے ہیں۔ بیبلندمفاہیم ومعانی پاک و
پاکیزہ نفوس اور نورانی دلوں کے گرد طواف کرتے ہیں تاکہ ان کو کامیانی کی نوید دیدیں اور
افھیں بلندمقاصد تک پنچادین اورلغزشوں سے بچاکر فضیلت و کمال کی شاہ راہ پرگامزن کردیں۔
اور بھی یہ پاتا تھا کہا یک نورانی عقل جوجم و مادیات سے کی تم کی مشابہت نہیں رکھتی ، عالم
الوہیت جدا ہوکرانسانی روح سے پیوست ہوگئ ہے اوراسے طبیعت کے پردوں سے نکال کرملکوت
الوہیت جدا ہوکرانسانی روح سے پیوست ہوگئ ہے اوراسے طبیعت کے پردوں سے نکال کرملکوت
اعلی کی فضا میں پنچا کرتخلیق کی نورانی شعاعوں کے عالم شہود سے لئی کردہی ہے '' یا
ساا۔'' محمور بیدوجدی'' : ایک نامور مصری عالم اور دائر قالمعارف کے مؤلف:
ساا۔'' محمور بیدوجدی'' : ایک نامور مصری عالم اور دائر قالمعارف کے مؤلف:
ساا۔'' محمور میں علیہ السلام کی ذات میں ایسے صفات جمع سے جود وسرے خلفاء میں نہیں شے۔
سارے مقدر شری نے ابلانے (خلاصے ساتھ)۔
سارے مقدر شری نے ابلانے (خلاصے ساتھ)۔

آپ اتھا، علم ، بلند شجاعت اور درخشاں فصاحت کے مالک تھے۔ بیصفات ان کی اخلاقی نیکیوں اور ذاتی شرافتوں کے ساتھ ممزوج ہو چکے تھے۔الیی مثالیں انسان کامل کے علاوہ کسی اور میں نہیں یائی جاتی ہیں'' یے

۱۲- " نائل مرصفی"، اوبیات عالی کے ایک مصری پروفیسر:

'' خداوند عالم نے نج البلاغہ کوا یک ایسی واضح دلیل قرار دیا ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بے شک علی علیہ السلام نور، فلسفہ علم ، رہنمائی اور قر آن کے اعجاز وفصاحت کا ایک زندہ وجاوید نمونہ ہیں ۔علی کی اس کتاب میں استے قابل قدر و عاقلا ندا قوال ،حیج سیاست کے قواعد ، واضح نصیحتیں اور رسا بر بان و دلائل موجود ہیں کے قطیم حکماء ، بے نظیر فلاسفہ اور نامور خداشناس بھی ایسا کا منہیں کر سکے ہیں ۔علی علیہ السلام اس کتاب میں علم ، سیاست اور دین کے سمندر میں غوطہ زن تھو ہیں اور ان تمام مسائل میں ایک غیر معمولی ممتاز شخصیت کے حامل نظر آتے ہیں ۔

اس کتاب کوملمی لحاظ سے پہچانے کے بعداگر آپ اس کے ادبی مقام ومنزلت کو بھی پہچانا اور عظیم چانا اسلیلے بیں اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ بات ایک زبردست قلم کار، بلیغ خطیب اور عظیم شاعر کی قدرت و توانائی سے خارج ہے کہ وہ کماحقہ اس کی توصیف و تعریف بیان کر سکے۔ اور جم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب تہذیب و تمدن کی زیبائی اور صحرانشینوں کی فطری فصاحت کا سکھم ہے۔ اور حق ہے جرزبان میں اپنامفہوم کھوچکا تھا۔ کی تنہا منزل مقصود، جے فیصاحت کا سکھم ہے۔ اور حق کے ساتھ اس نے اسے اپنامسکن بنالیا، آپ بٹی کا کلام ہے''۔ یہ بیان کے بعدا طمینان و سکون کے ساتھ اس نے اسے اپنامسکن بنالیا، آپ بٹی کا کلام ہے''۔ یہ بیاد کے بعدا طمینان و سکون کے ساتھ اس نے اسے اپنامسکن بنالیا، آپ بٹی کا کلام ہے''۔ یہ بیاد کے بعدا طمینان و سکون کے ساتھ اس نے اسے اپنامسکن بنالیا، آپ بٹی کا کلام ہے''۔ یہ بیاد کی شخصیت:

"انسانی روح کے ہر گوشہ و کنار کاعلی ابن ابیطالب کی زندگی سے واسطہ ہے، کیونکہ تاریخ کی تمام

اردائزة المعارف، ج٢ص ٢٥٩.

٢\_علامة ثبير سيدهبة الدين شهرستاني، هاهو نهيج البلاغه، ص ٥.

تعظیم شخصیتوں اور بہادروں کی زندگی میں صرف آپ کی زندگی ہے جوعالم انسانیت کو ہرپہلو ہے اپنے بلیغ کلام کے ذریعہ مخاطب قرار دیتی ہے اور قو می درترین محبتیں، نصیحت حاصل کرنے کے اسباب اور افکار واندیشے جو پوری تاریخ بشریت میں ممکن ہے انسانی روح کوشعلہ ورکز کیس، آپ کی حیات کے صفحات میں موجود ہیں.

فرزندابوطالب کی زندگی مہر ومحبت اور شرف وعظمت سے جھر پور جزبات واحساسات سے سرشار ہے، کیونکہ آپ خود بھی شہید ہیں اور رشہیدوں کے باپ بھی ہیں علیالسلام اور ان کے فرزندوں کی تاریخ سلسلہ شہادت اور فنج وکا مرانی کے طولانی میدانوں پرشمتل ہے جواس کے متلاشیوں کیلئے کیا بعددیگر نے نمایاں ہوتے جاتے ہیں کبھی عمر رسیدہ اور مسن افراد کی شکل میں ، جن کے چہروں پر بوڑ ھاپ کا وقار اور شجیدگی نمایاں ہے اور بے باک تلواروں نے ان میں ، جن کے چہروں پر بوڑ ھاپ کا وقار اور شجیدگی نمایاں ہے اور ب باک تلواروں نے ان کے جلال ہیں اضافہ کر دیا ہے اور بھی جوانواں کی شکل میں جن کے ساتھ ذمانہ نے جلد بازی کی اور ابھی وہ جوانی کی بہار میں شے کہ ان کے اور ان کی زندگی کے درمیان حائل ہوگیا اور بھی ان کے زادراہ اور پانی پر بھی پابندی لگائی گئی اور انہوں نے تشنہ لبی کی حالت میں موت کے گھاٹ پر قدم رکھا اور نزد یک ہے کہ ان کی شہادت کے ساتھ ان کے خون سے طبیعت کے مظاہر لالدگوں بوجا کیں'' یا

۱۶۔ ''عبدالفتاح عبدالمقصود'': اسکندریہ یونیورٹی کے پردفیسر،مصرکے ایک نامورمصقف اور 9 جلد پرمشتمل کتاب 'امام علی ابن ابیطالب' کے مؤلف:

''میں ہمیشہ اخلاق ، الطاف البی اور شخصیت کو تشکیل دینے والے اوصاف کو سمی انسان کی عظمت کا معیار اور پیانہ قرار دیتا ہوں اس لحاظ سے میں نے ان پاکیز ہ فرزندوں کے سواحضرت علی جیسا کسی اور کونہ پایا جو اس قابل ہو کہ حضرت محمد کے بعد قرار پائے۔ میں اس کلام میں شیعیت کی طرفداری پرمجبور نہیں ہوا ہوں بلکہ یہ وہ نظر ہے کہ تاریخ کے حقائق جس کے گواہ ہیں۔

امائم، وہ افضل ترین مرد ہیں کہ زماندا پی عمر کی آخری سانسکان کا ثانی پیدائہیں کرسکتا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ اگر ہدایت جائے والے آپ کی احادیث اور بیانات کی تلاش میں ٹکلیں تو ہر حدیث سے ان کے لئے ایک شعاع چمکتی نظر آئے گی۔ سے ہے! آپ بشریّت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے کمال وفضیلت کے ایک مجسمہ ہیں۔ عل

٤١- "ابوالعلاء معرى": عرب دنيا كي ايك نامور فلفي وشاعر:

'' زمانے کے دامن میں ، دوشہیدوں - علی اور ان کے بیٹے - کے خون کے دوگواہ رہتی ونیا تک باقی رہیں گے: ایک وہ صبح جس نے رات کے آخری لمحات میں مشرق کے تاریک سینہ میں شگاف ڈالدیا ہے اور دوسری وہ سرخ فام شفق جس نے غروب کے وقت مغرب کے افق کو اینے خون سے رنگین کردیا۔

خون کے بیددو دھبے ، زمانے کے پیرائن پر ہمیشہ کے لئے باقی ہیں اور قیامت کے دن خداد ندرحمان کے حضور پہنچ کرظلم کے خلاف شکایت کریں گے...'<sup>ع</sup>

۱۸ : وشبل همیل ": مشرق کے ایک مشہور عالم اور نظریة تکامل کے شارح:

"الامام على بن ابى طالب عظيم العظماء،نسخة مفردة لم يو لها الشرق ولا غرب صورة طبق الاصل لاقد يماً و لا حديثا" أمام على بن ابى طالب ، بزرگول ك بزرگ اورا يك ايما مفرونخ بين كه مشرق و مغرب في ماضي حال بين كوئي اين تصور نبين ديكھى جواس كے مطابق يا مشاب مغرب في ماضي حال بين كوئي اين تصور نبين ديكھى جواس كے مطابق يا مشاب من سي

ا- تقريط الغدير، ج القريط دوم من ، ذ

٣- الى العلاء، ديوان ، از شرح التوبر على مقط الزغر، ص ٩٣ حيابٍ قا هره-

٣- زندگانی امیر آلمؤمنین ،ص م، از چاپ موم ،مبدا ءاعلی ص ١٦١ \_

19۔' مجر جی زیدان'': محنت کش اور بااثر تاریخ دان اورقلم کارومد سریح لّبہ الصلال ،مصر: ''کیاعلی ، پیغیر کے چیرے بھائی ، جانشین اور داماد نہ تھے؟

كياوه تقى وپر بيز گارعالم اورعادل نه تھ؟

کیاوہ وہی بااخلاص و باغیرت شخص نہ تھے جن کی شجاعت اورغیرت کی بدولت اسلام و مسلمانوں نے عزّت یائی؟ <sup>گالے</sup>

٢٠\_ " كامس كارلا مل": ايك مشهورانگريزي فلسفي مصنف:

"جہاں تک علی کا تعلق ہے تو اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ ہم اُن سے الفت و محبت کریں کیونکہ وہ ایک باند پاید اور عظیم انسان تھے۔اُن کے سرچشمہ ضمیر سے نیکی اور مہر ومحبت کے سیلاب پھوٹی تھے۔اُن کے دل سے بہاوری اور شجاعت کے شعلے بھڑ کتے تھے۔ وہ غضبناک شیر سے زیادہ شجاع تھے ،اُن کے دل سے بہاوری اور شجاعت مہر بانی ،محبت ،عنایت ،کرم اور زم دلی سے آمیختہ تھی۔

وہ کوفہ میں اچا تک فریب اور دھو کہ کے تحت مارے گئے اور اتکی شدت عدل وانصاف اس جرم کا باعث بنی کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا عادل سجھتے تھے جب اُن کے قاتل کے بارے میں گفتگو چلی تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: اگر میں زندہ نے گیا تو خود جا نتا ہوں کیا کروں گا اور اگر وفات پا گیا تو بیدا مرتبہارے سپر دہے۔اگر قصاص لینا چاہوتو ، تلوار کی ایک ضربت سے مزادینا۔اورا گر بخش دو گے توبہ بات تقویٰ کے قریب ہے ... '''

٢١ \_ "جبران خليل جبران": ايك مسيحي مفكّر وزبر دست مصنّف:

''میرےعقیدہ کےمطابق ،فرزندابوطالبعرب دنیا کے وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے تمام دنیا کی روح سے رابطہ قائم کیااوراس کے ساتھ ہمنشیں ہوئے اور راتوں کواس کے ہمدرد وہمراز

ا\_ 21/مقیان بص ۱۱۹\_

٢ يصوت العدالية ج٥ بص ٢٢٩ ا

۔ بنے ۔ وہ پہلے شخص تھے جن کے لیوں نے اس روح کے نغموں کی موسیقی کوایسے لوگوں کے کا نوں تک پہنچایا جواس سے پہلے ایسے نغے نہن یائے تھے۔

اس بناپر وہ اُن کے روش بیانات کی راہوں اور اپنی سابقہ تاریکیوں کے درمیان سرگر داں ہوئے ۔لہذا جوکوئی ان نغموں کا شیدااور فریفتہ ہوااسکی فریفتگی مطابق فطرت ہے اور جس نے اُن سے دشمنی مول کی وہ ، جاہلیت کی اولا دمیں سے ہے۔

علی اپنی عظمت پر قربان ہوکراس حالت میں اس دنیا ہے گئے کہ نماز سے ان کے لبہائے مبارک اور شوق پروردگار سے ان کا دل لبریز تھا۔ عرب دنیا علی کے حقیقی مقام اور قدر ومنزلت کو نہائی کی مسامگی میں فارس کے کچھلوگ اٹھ کڑے ہوئے اور انہوں نے موتی اور کنکریوں میں فرق ظاہر کردیا۔

علیؓ نے ابھی اپنے پیغام کو تکمل طور پوری دنیا تک نہیں پہنچایا تھا کہ ملکوت اعلی کی طرف کوچ کرگئے لیکن میں دیکھ رہاہوں کہاس ہے قبل کہ وہ اس عالم خاکی سے آئکھ بندکرین ،خوثی و متر ت کا تبسم اُن کے رخ برنمودار تھا۔

علی کی موت ،روثن ضمیرانبیاء کی موت جیسی تھی ،وہی انبیاء جوایک شہر کی طرف مبعوث ہوتے تھے یاایک ایسے زمانے کے لوگوں میں زندگی بسر کرتے تھے جو ان کے لا ایق نہ تھے۔اور بے وطنی و تنہائی سے دچار ہوتے تھے...''ل

۲۲۔"ایلیا یا ولوچ پطروشفکی":روس کے ایک تاریخ دان اور مشرق شناس اور لینن گراڈسرکاری یو نیورٹی کے پروفیسر:

''علیٰ محد کے تربیت یافتہ اور شدّت کے ساتھ آپ اور اسلام کے وفا دار تھے علیٰ شوق اور عشق کی حد تک دین کے پابند تھے۔صادق اور سچے تھے۔اخلاتی امور میں بہت ہاریک بین تھے۔

الصوت العدالة مح ٥٩ من ١٢٢١

بہادر بھی تھے اور شاعر بھی اور اولیاء اللہ کے تمام صفات اُن کے وجود میں جمع تھے...'' ۲۳**-'' ڈاکٹر ط<sup>حسی</sup>ین''**نا مورم صری عالم اور مضنف:

علی بازارے گذرتے ہوئے لوگوں کوتقوی و پر ہیزگاری کی دعوت دیے تھے۔ قیامت کے دن کی یاد دلاتے تھے اور خرید و فروش کے سلسلے میں اہل بازار پر چوکسی کے ساتھ نظر رکھتے تھے۔ وہ تقویٰ و پر ہیزگاری کے سرمایہ سے سرشار تھے، جب کسی چیز کواپنے لئے خرید نا چاہتے تھے تو بازار میں اتنا گھومتے پھرتے تھے تا کہ کسی ایسے شخص کو دریافت کرلیں جو آھیں پہچا تا نہ ہو۔ تو بازار میں اتنا گھومتے پھرتے تھے تا کہ کسی ایسے شخص کو دریافت کرلیں جو آھیں پہچا تا نہ ہو۔ اسلسے کہ دو مید پسند نہیں کرتے تھے کہ دو کا ندار آھیں پہچان لے اور اُن کے حق میں کسی قتم کی رعایت کرے۔

علی اپ لئے خوش نہیں ہوتے سے بلکہ ان پرخوشی اس وقت طاری ہوتی تھی جب وہ ساج اور لوگوں کا حق ادا کر دیتے تھے، لینی لوگوں کے لئے نماز ادا کرتے ، اپنی رفتار وگفتار سے لوگوں کی تربیت کرتے اور حاجہ تندوں کی تربیت کرتے اور داتوں کی تاریکی میں فقیروں اور مختاجوں کو کھانا پہنچاتے اور حاجہ تندوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ بیسب فرائض انجام دینے کے بعد راتوں کو اپنے پروردگار سے خلوت میں راز و نیاز کرتے تھے۔ تھوڑی ویر میں راز و نیاز کرتے تھے ، نماز پڑھے تھے ، قیام کی حالت میں عبادت کرتے تھے۔ تھوڑی ویر سونے کے بعد سحرکے وقت اٹھ کرپھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے اور لوگوں کو نماز کیلئے بلاتے تھے۔

علیٰ شب وروز کے دوران ایک لمحہ کے لئے بھی خدا کوفراموش نہیں کرتے تھے۔ تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان ان کے مسائل کوحل کرتے ہوئے بھی خدا کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو بہت زیادہ آ مادہ کرتے تھے کہ دیٹی امور کے بارے میں ان سے سوال کریں۔

علیٰ لوگوں کواپنے کر دار واخلاق سے موعظہ کرتے تھے۔ بچے ہے، وہ اُن کے امام بھی تھے اور

معلم بھی ...

اليلي ونبوه جن ١٥٨\_١٥٩ اطبع مصر

#### ٢٧- و ميخائيل نعيمة ايك عرب عيسائي اورنا موراديب ومصنف:

وو علی ہرزمان ومکان میں روح ولکروبیان کی سربفلک چوٹیوں میں سے ہیں ...ل

بزرگوں کی زندگی ، ہمارے لئے حقیقت یا بی ، نصیحت ، ایمان اوراُ مید کا ایک ایماسر چشمہ ہے جس کا بہاؤ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بزرگ ہستیاں بلند وبالا چوٹیوں کے مانند ہیں کہ ہم ان کی طرف شوق و حسرت سے نگاہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی بلندی کے دور ترین نقطہ کو دیکھ سکیں اور وہ الیمی روشن مشعل ہیں کہ زندگی کی تاریکیوں کو ہمارے راستے اور نگا ہوں سے ہٹاتے ہیں ۔ یہ وہ تی عظیم شخصیتیں ہیں جو امید واطمینان کو ہماری زندگی کے مقاصد میں سعاد تمندی کے ساتھ تازگی اور قوت بخشے ہیں ۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ناشخص اور مجبول مستقبل سے دوچار ہو کریاس و تا میدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے تا میں میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جھنڈ الہراتے اور موت سے کہتے نا اُمیدی میں غرق ہوجاتے اور زمانے کی مدد سے شکست کا سفید جونے ہے کرا''

لیکن ہم نے ناأمیدی کے سامنے ہر گز ہتھیار نہیں ڈالے اور ہر گز ایسانہیں کریں گے کیونکہ کامیا بی اور نفرت ہمارے ساتھ ہے، اس امر کے گواہ وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے فاتح و کامیاب ہوئے ہیں اور فرزندا بوطالب انہی میں سے ہیں۔ بید لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اگرچ زمان ومکان کے دور دراز فاصلے بھی ہمارے اور ان کے درمیان ہول کیونکہ ندز مان ان کی آ واز کو ہمارے کا نوں سے دور رکھ سکتا ہے اور نہ مکان ان کی صور توں کو ہمارے ذہنوں سے محوکر سکتا ہے ۔

۲۵۔ " فرسیسیان "ایک سیحی عالم دین اور بغداد میں سفارت برطانیے کے فسٹ سیکریٹری: "اگر بیظیم خطیب (علی ) آج جارے زمانے میں مجد کوفہ کے منبر پر قدم رکھتے ، تو

ارصوت العدالية بي ٥ بس٢٢٢١\_

٢ موت العداله، ج ٢١ طبع بيروت مطبعة الجهاد

("الغدير" كاايك جائزه.....

د یکھتے کہ سجد کوفہ اپنی وسعت کے ساتھ یورپی لوگوں سے کچھا تھیج بھر جاتی ، یورپی لوگ آتے اور اس علم دوانش کے اٹھاسمندر سے اپنی روحوں کوسیراب کرتے'' ی<sup>ا</sup> ۲۲**۔''امین مخلہ''**لبنان کے معروف سیحی عالم وفاضل :

'' تم نے مجھ سے نقاضا کیا کہ عربی کے عالی ترین صاحب بلاغت شخصیت ابوالحسن کے پُر بلاغت کلمات میں سے سوکلمات کاانتخاب کروں...

میں گیا اور نیج البلاغہ کی مسلسل ورق گردانی کرتا رہا، لیکن خداکی شم مجھے ہجھ نہیں آتا تھا کہ کیکے استخاب کرسیکڑوں کلمات میں سے کسی ایک کلمہ کا کیسے استخاب کرول، فقط بیمکن تھا کہ یا قوت کے کیساں دانوں میں سے ان ہی جیسا ایک دانہ اٹھالوں اور میں نقط بیمکن تھا کہ یا قوت کے کیساں دانوں میں سے ان ہی جیسا ایک دانہ اٹھالوں اور میں نے کہی کام کیا، جب میں اپناہاتھ یا قوت کے دانوں پر پھیررہا تھا، میری آگھیں ان کی چیک کی گہرائی پرجی ہوئی تھیں۔ اس استخاب میں جس جیرت اور تجب سے میں دوچا رہوا تھا، اس کے پیش نظر بیر تصور نہیں کر پارہا تھا کہ اس مرکز بلاغت سے اپنے آپ کو باہر لاسکوں گا۔

بہرحال،ان ایک سوکلمات کو لے <sup>ایا</sup>اور یا در کھو کہ بیم کزنور کی چند شعاعیں اور شگونوں سے بھری ٹبنی کی چند کلیاں ہیں...

بلاشبہ،ادبیاتعرب اوران لوگوں کے لئے جواس ہے آشنا ہیں نہج البلاغہ میں سوکلمات ہے کہیں زیادہ نعمت الہی موجود ہے ...''<sup>ع</sup>ے

#### ٢٤ "بولس سلامة":

''وہ راتیں جب میں بیدارتھا،اور انھیں دردوالم کے ساتھ بسر کرتا تھا۔افکار وتصورات نے مجھے گذرے ہوئے زمانے کی طرف تھینج لیا، مجھے تظیم المرتب شہیرامام علی اوراس کے بعدامام حسین کی

ا\_ماهو ،نهج البلاغه؟ص٣\_

٢\_ما هو نهج البلاغه؟ ٢٠٠٥

یادآئی۔میں بہت دیرتک روتار ہا پھر میں نے علی اور حسین پر اشعار لکھے...ل

ہاں میں عیسائی ضرور ہوں ، لیکن میری آئکھیں تھلی ہیں اور تنگ نظر نہیں ہوں۔ میں ایک عیسائی ہوں اور ایک عظیم شخصیت کے بارے میں با نبی کرر ہا ہوں کہ مسلمان ان کے بارے میں کہتے میں: خداان سے راضی ہے، پاکی اور صفاان کے ساتھ ہے شائد خدا بھی اُس کا احتر ام کرتا سے

عیسانی اپنے اجتماعات میں اُن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کی بعلیمات سے
استفادہ کرتے ہیں اور ان کی دینداری کی پیروی کرتے ہیں ۔خدا پرست کوشش کرتے ہیں کہ ان
کی طرح ایک خدا کی پرستش کریں اور ان کی راہ پرقدم ہدقدم چلیں تا کہ نفس کشی اور ریاضت
کے اس مقام تک پہنچیں ، جہاں تک وہ پہنچے ہیں ۔علی ایک ایسے مقام پرفائز ہوئے ہیں کہ ایک
دانش ورا نصیں آسان علم وادب کے چیکتے ہوئے ستارہ کی صورت میں دیکھتا ہے اور ایک با کمال
مصنف وقلہ کاراُن کے طریقہ نگارش کی پیروی کرتا ہے اور ایک فقیہ ہمیشہ اُن کے آراء وفظریات
برانچھار کرتا ہے۔

تاریخ کے آئینہ میں پاک دمنز داورنفس گش افراد بخوبی نظر آتے ہیں ،علی کوان سب میں عالی تر ہیں ،علی کوان سب میں عالی ترین مقام پر پہچانا جاسکتا ہے۔علی اپنے فیصلوں میں کمی قتم کے امتیاز اوراششناء کے قائل نہیں بھے اور مسادی صورت میں جو پچھالوگوں کو دینا چاہئے تھا، دیتے تتھاور ما لک اور غلام میں فرق نہیں کرتے تھے۔

 و حشتناک ہوجاتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کرتے تھے کہ لوگ زندگی کی ظاہری رنگینیوں کے حشیدائی ہیں ۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ لوگ دنیاوی سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں۔اس حقیقت کا مشاہدہ کررہے تھے کہ دنیا جس چیز کی فکر میں ہے وہ سراب کے علاوہ سیجھنہیں اور لوگ دنیا کے دکھ در دکو شعر کی ہما ہنگی کی مانند محسوس کررہے ہیں۔

بہت کم ایسے لوگ ہیں جوحقیقت ومعنویت کی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیشہ مادیات کے پیچھے بھا گتے جاتے ہیں۔(حضرت علیٰ کی شہادت کی تشریح کے بعد شاعراس زیبابیان کے ساتھ ماتم کرتا ہے:)

''ای داماد پیغیبر تیری شخصیت ستارول سے بلندتر ہے۔ بینور کی خاصیت ہے کہ پاک و منز ہ باقی رہتا ہے گردوغباراس کو داغداراور کثیف نہیں بناسکتے ۔ جوشخصیت کی حیثیت سے تروتمند ہووہ ہرگز فقر نہیں ہوسکتا۔ اس کی نجابت وشرافت دوسروں کے غموں کے ساتھ عالی تراور باعظمت ہوگئ ہے۔ دینداری و ایمان کی راہ میں شہید ہونے والامسکراہٹ اور رضا مندی کے ساتھ دردومشقت کو قبول کرتا ہے۔ اے ادب ویخن کے استاد تیری گفتار کا طریقہ کا را یک سمندر کے مانند ہے کہ اسکی پے پناہ وسعتوں میں ارواح آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سامحق ہوتی میں ارواح آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سامحق ہوتی ہیں۔۔۔''

#### ٢٨ في حسين هم يار اران كنامورشاع معاصر:

الفتى داشت بااين دل شب شب زاسرار على آگاه است دل شب محرم سرّالله است جو شش چشمه عشق ازلي روی پر سینهٔ دیوار خراب سر دهد نالهٔ زندانی خاك اشکباری که چو شمع بیزار می فشاند زر و می گرید زار درو دیوار به زنهار آید مسجد کو فه هنوزش مدهو ش چشم بیدار علی خفته نیافت بشكند نان جوين افطار می برد شام یتیمان عرب می کشد بار گدایان بر دوش می کند در ابدیت پرواز حلقهٔ در شد از او دامنگیر <sup>ل</sup>

على آن شير خدا شاه عرب شب شنفته است مناجات على شاه رادیده به نوشینی حواب قلعه بانی که به قصر افلاك در د مندی که جو لب بگشاید کلماتی چو درٌ ، آویزهٔ گوش فحر تا سينة آفاق شكافت روزه داری که به مهر اسحار ناشناسی که به تاریکی شب پادشاهی که به شب برقع پوش شاهبازی که به بال و بر راز آن دم صبح قیامت تأثیر

## اا\_ابن ابي الحديد كے حيرت انگيز اعترافات.

جہاں تک علی علیہ السلام کے فضائل کا تعلق ہے، تو دہ اپنی عظمت ادر ہا کن وشوکت، پھیلاؤ اور شہرت کے لحاظ سے اس مقام تک پہنچے ہوئے میں کہ اس سلسلے ہیں مزید پچھے کہنا اور تفصیلات بیان کرنا سمسی خاص اہمیت اور جاذبیت کلے حامل نہیں ہے اور بیا ابی العیناء کی بات کے مانند ہے جو اس نے متوکل اور معتند کے وزیر عبید اللہ ابن پیلی بن خاقان سے کہی تھی :

''آپ کے فضل وکرم کی تعریف و تو وصیف میں ایسامحسوں کررہا ہوں کہ ایک آ دمی آ فتاب کی روشنی اور جاند کی درخشندگی کی خبر دیتا ہے جو کسی دیکھنے والے کی نظر سے پوشیدہ و پنہال نہیں

پس مجھے یقین ہوا کہ آپ کے اوصاف بیان کرنے سے عاجز اوراپنے مقصد ومراد تک پہنچنے میں نا کام ہوں۔

لہٰذا بجائے اس کے آپ پر درود بھیجول ، آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ کی توصیف بیان کرنے کواس امر پرچھوڑ تا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔'' میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کے دشمن اور بدخواہ رقیبوں نے بھی اُس کے

نفنل وکرم کا اعتراف کیا ہے اور اس کے مناقب کے انکار کی طاقت اور فضائل کو چھیانے کی

#### قدرت نہیں رکھتے تھے۔

اس میں کسی قتم کا شک وشبہہ نہیں کہ بنی امیہ نے عالم اسلام کے شرق وغرب پراپنی پادشاہی اور حکومت کاسکتہ جمایا تھا اور ہرممکن حیال بازی اور حیلوں سے آپ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی تھی اوراس نور کو بجھا دینے کے لئے لوگوں کولا کچے اور رغبت دلاتے تھے۔

آپ کیلئے عیب اور برائیاں گھڑتے تھے۔ تمام منبروں سے آپ پرلین کرتے تھے اور آپ کی تعریف کرنے والوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے بلکہ جیل بھیجۃ یا قتل کردیتے تھے اور ہرالیمی روایت کونفل کرنے سے منع کرتے تھے جو آپ کی فضیلت پر مشتمل ہوتی یا آپ کی عظمت بیان کرتی تھی لوگوں کو آپ کانام رکھنے سے بھی منع کرتے تھے۔

ان معاندانہ اقدامات کا بجز اس کے کوئی اثر نہ ہوا کہ آپ کے مرتبہ ،مقام ومنزلت ، سرفرازی اور شہرت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔

یے فضائل حقیقت میں مشک کے مانند ہیں کہ جس قدراسے چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے،اس کی خوشبوزیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے اور آ فتاب کی طرح تندھوا وَں سے نہیں پُھپتی اور دن کی روشنی کی طرح کہ اگرایک آ نکھا سے دیکھنے سے مجموب رہے تو دوسری بے شارآ تکھیں اسے دیکھتی ہیں۔

میں ایسے انسان کے بارے میں کیا کہوں کہ تمام فضائل اسی سے منصوب ہیں اور ہر فرقہ اسی پر منتبی ہے اور ہر طاکفہ اور قبیلہ اسی میں مسحور اور فانی ہو چکا ہے۔ وہ امام ہنبع ،تمام فضائل کا مجموعہ، بےنظیر اور کمالات کے مقابلوں کا فاتح ہے۔

جس کسی نے فضائل میں غیر معمولی مرتبہ وشائنتگی پائی ہے،اسے آ پ بنی سے ریفضیلت حاصل ہوئی ہےاوراس نے آپ کے ہی طریقہ کا رکوا پنایا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ تمام علوم میں شریف ترین علم''علم الٰہی'' ہے، کیونکہ ہرعلم کی شرافت

اس علم کے موضوع کی فضیات پر مخصر ہے اور علم الہی کا موضوع ، یعنی ذات حضرت احدّیت تمام موجودات سے اشرف ہے۔ اور تمام علم الهی کلام علی علیہ السلام سے اخذ ہوا ہے ، انہی سے شروع ہوتا اور ان ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ کیونکہ معتز لہ — جو اہل تو حید و عدل اور صاحب نظر ہیں اور دوسروں نے ان سے بیٹلم اخذ کیا ہے — آپ کے شاگر دواصحاب ہیں ، کیونکہ ان کا امام واصل بن عطاء ہے جو ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ کے شاگر دوتھے اور دہ اپنے والدعلی ابن الی طالب کے تربیت مافتہ ہے۔

ای طرح اشاعرہ، جوابوالحن اشعری سے منسوب ہیں اور وہ ابوعلی جبائی کے شاگر دیتھے جو مشاکُخ معتز لدمیں سے تھے، پس اس طرح اشاعرہ بھی بالاخر حضرت علی علیہ السلام پر منتہی ہوتے ہیں.

اب رہے امامیّہ اور زید بیہ تو ، ان کا حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہونا واضح ہے اور مزید د ضاحت دیماِن کی ضرورت ہی نہیں۔

علم فقہ کے بارے میں بیدواضح ہے کہ علی اس کی اصل و بنیا دہیں اور ہر فقیداس امر میں جو پچھ کمال رکھتا ہے اس نے میعلی علیہ السلام سے حاصل کیا ہوا ہے۔

اصحابِ ابوحنفیہ مثل ابو پوسف ومحمد وغیرہ نے بھی سب پچھا بوحنیفہ سے لیا ہے۔

ای طرح شافعی نے محمد ابن حسن سے درس پڑھا ہے جو فقہ میں ابوصنیفہ کے شاگر دیتھے۔اور احمد ابن صنبل نے بھی شافعی سے درس پڑھا ہے جس کا سلسلہ ابو صنیفہ تک پہنچتا ہے۔لہذا سیسب ابوصنیفہ پرنتنجی ہوتے ہیں۔

اورخود ابوحنیفہ نے حضرت جعفرا بن محم<sup>علی</sup>ھما السلام کی شاگردی کی ہے اور حضرت صاوق علیہ السلام نے اس علم کواہتے باپ سے اوراسی طرح سلسلہ وار حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا اسی طرح مالک بن انس نے ربیعہ سے درس پڑھا ہے جواکرمہ کے شاگر دیتھے اور اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگر دیتھے اور ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کے شاگر دیتھے۔
اس بنا پر فدا ہب اربعہ کے اماموں کی فقہ حضرت علی علیہ السلام پر نتہی ہوتی ہے۔
شیعوں کی فقہ کا حضرت علی سے منسوب ہونا واضح ہے اور صحابہ کے فقہا دو شخص ، عمر بن خطاب اور ابن عباس تنھے اور ان دونوں نے فقہ کو حضرت علی سے حاصل کیا ہے۔ ابن عباس کا حضرت علی سے فقہ کا حاصل کرنا واضح ہے ۔لیکن حضرت عمر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب بھی وہ مشکلات اور مسائل سے دو چار ہوتے تھے ،حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے اور کرر کہتے تھے۔ "لو الا علی لھلک عمر "اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتا" ،اس کے علوہ کہتے تھے:

لابقیت لمعضلة لیس لها ابوالحسن ابوالحن کے دربعہ ہرفتم کی مشکل حل ہوجاتی ہے۔

ای طرح عمرنے صراحت کے ساتھ کھئے :''جب علیٰ مسجد میں موجود ہوں تو کسی کوفتوٰ ی دینے کاحق نہیں ہے''اس طرح فقہ کاحضرت علیٰ سے منصوب ہونا واضح ہوجا تا ہے۔

اور بے شک شیعہ وسیٰ دونوں نے رسول خداسے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا:
"اقضا کم علی" تہارے در میان بہترین قضاوت کر نیوالا (فیصلہ وفتو کی دینے والا) علی ا ہیں۔" قضاوت کرنا" بذات خود" نقتہ" ہے ۔اس کے علاوہ سیھوں نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب علی کو قاضی بنا کریمن کی طرف روانہ کیا تو فر مایا:" اے خدااس کے دل کو ہدایت فر مااور اسکی زبان کو متحکم اور ثابت قرار دے۔"

حضرت علی علیہ السلام نے فر مایا: (پیغیبراسلام کی) اس دعا کے بعد بھی ہیں نے دوآ میوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہ کیا۔ علیٰ، وہ تھے جنہوں نے ایک ایسی عورت کے بارے میں قتوی دیا ، جس نے چھ ماھد بچے کو جنم دیا تھا۔

علیٰ، وہ تھے جنہوں نے ایک ایس عورت کے بارے بیں فتو ی دیا، جوز ناکے ذریعہ حاملہ ہوئی تھی۔
علیٰ، وہ تھے جنہوں نے مسئلہ منبر بیہ میں فرمایا: اس عورت کا آٹھواں حصہ ۱۹ اہوتا ہے۔
کہ اگر ارث کے اقسام وفر انتف سے آگاہ کوئی شخص ایک طولانی غور وفکر کے بعد بھی میہ جواب دیتا
تو بیشک اس کی ستائش کی جاتی ، پس اُس شخص کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے جو کسی تاخیرو
روکاوٹ کے بغیر فوراً ایسے مسئلے کا جواب دیں؟

اس کے علاوہ دوسرےعلوم میں''علم تفسیر ہے'' کہ اس علم کا سرچشمہ بھی حضرت علی علیہ السلام ہیں، چونکہ تفسیر کے سلسلے میں اغلب السلام ہیں، چونکہ تفسیر کے سلسلے میں اغلب روایتیں آ پ اور ابن عباس سے قال کی گئی ہیں۔ اور ابن عباس کے حالات اور اُن کا حضرت علیٰ کا شاگر د ہونا کسی سے پوشیدہ نہیں۔

ایک دن ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم کو آپ کے چھازا و بھائی علی سے کیا نسبت ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا:

''میراعلم ان کےعلم کے مقابل گویا ایک وسیع سمندر کے مقابلے میں بارش کے ایک قطرہ کے مانند ہے۔''

علم'' طریقت و حقیقت''اس سلیلے میں مجھی تمام اہل سلوک ، مانند شبلی ، جنید ، سرّی' ابوزید بسطامی، کرخی اور دیگرلوگ اپنے مسلک کوآپ سے منسوب کرتے ہیں۔

"علم نحواور عربی ادب، بیربات سی بیشیده نهیں کدامام علی علیه السلام نے ابوالاسود دکلی کواس علم کے اصول پڑھائے ہیں اور آپ اس علم کے موجد تھے۔"

اس کے بعد ابن الی الحدید معنز لی حضرت کے فضائل اور اخلاقیات کے بارے میں یول بیان

۲۷ الغديز" کاايک جائزه

#### : 7 - 5

''آپ اخلاقی خصوصیات اور فضائل کامنیج اور مخزن تھے، شجاعت و دلیری کے اعتبار سے آپ نے گذشتہ تمام پہلوانوں کو تحت الشعاع میں ڈال دیا اور ان کی نام آ دری وشہرت کو فراموثی کے سپر دکر دیا اور آپ کے جنگی کارنا مے لوگوں کے لئے قیامت تک ضرب المثل بن چکے ہیں۔ آپ نے بھی فرار نہیں کیا اور دشمن سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ آپ نے بھی الی ضرب نہ لگائی کہ دوسری کی بھی ضرورت بڑے۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علیٰ کی ضرب منفر دہواکرتی تھی۔ جب آپ نے معاویہ کوتن بہتن جنگ کی دعوت دی تا کہ دومیں سے ایک کا کام تمام ہونے کے بعدلوگ آرام کا سائس لیس ، تو عمر وعاص نے کہا: یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ معاویہ نے جواب میں کہا: تم نے میرے ساتھ صلاح مشورہ میں آج تک مجھی غذاری نہیں کی تھی ، لیکن آج اس کے مرتکب ہورہ ہو۔ کیا جھے ابوالحسن سے لڑنے کے لئے میدان جنگ جھیجے رہے ہو؟ جب کہ تم بخو بی جانتے ہو کہ شجاعت میں کوئی علیٰ کا خانی نہیں ہے۔ عرب کے پہلوان جنگ میں علی کے مقابل ہونے پر فخر شجاعت میں کوئی علیٰ کا خانی نہیں ہے۔ عرب کے پہلوان جنگ میں علی کے مقابل ہونے پر فخر کرتے تھے کہ کرتے تھے کہ کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے رشتہ داراس بات پر فخر کرتے تھے کہ قبل ہونے والوں کے در اور کی کہن ۔

ایک دن معاویہ نیند سے ہیدار ہوا،اس نے عبداللّٰدائن زبیر کودیکھا کہ دہ اس کے ہیروں کی طرف تخت پر ہیٹھا ہے، یہ دیکھتے ہی دہ اٹھ کر ہیٹھ گیا۔

عبداللہ نے مذاق کی حالت میں معاویہ سے کہا: ''اے امیرالمؤمنین اگر میں جا ہتا! تو تہمیں قبل کرسکتا تھا''

معاویے نے کہا: ''جمارے بعد سور مابن گئے ہو، اے ابا بکر (عبد اللہ بن زبیر کی کنیت)؟'' عبد اللہ نے کہا: '' میری بہادری کے بارے میں کون تی چیز انکار کا باعث بن ہے جب کہ "الغدير" كاليك جائزه.....

میں وہ محض ہوں جس نے میدان جنگ میں علی ابن ابیطالب سے مقابلہ کیا ہے؟''

معاویہ نے کہا:''اس میں کیا شک ہے! وہ (علیؓ ) تجھے اور تیرے باپ کوایک ساتھ باکیں ہاتھ ہے موت کے گھاٹ اتار کتے تھے جب کہ ان کادایاں ہاتھ کی اور کو آل کرنے کیلئے فارغ ہوتا!!''

مخضریہ کہ دنیا کی ہرشجاعت علی پر تمام ہوتی ہے اور دنیا کا ہر پہلوان صرف علی کا نام لیتا

ہے علی علیہ السلام کی طاقت اور قوت باز ولوگوں میں ضرب المثل بن گئ ہے۔ آیے وہ تنے جنہوں نے خیبر کے درواز ہے کوا کیلے اکھاڑ کر ہاتھ پر بلند کیا جبکہ پہلوا نوں کی

ایک جماعت اے صرف ایک طرف سے دوسری طرف بلٹنا جا ہتی لیکن وہ ایسانہیں کر سکے۔

آت وہ تھے جنہوں نے ہمل نامی بت کو جو بہت براتھا۔ کعبہ کے اوپر والے جھے سے اکھاڑ کر

نيچ پھينك ديا \_

آٹِ وہ تھے جنہوں نے اپنی خلافت کے دوران اپنے ہاتھوں سے ایک بڑے پھر کواپنی جگہ سے ہٹا دیا اور اس کے بینچ سے پانی کا چشمہ ابلا ، جبکہ پورالشکر اس پھر کواپنی جگہ سے اکھاڑنے سے عاجز تھا۔

علی علیہ السلام کی''سخاوت و فیاضی' مختاج بیان نہیں۔ آپ روزہ رکھتے تھے اور بھوک سے تڑ پتے تھے اس کے باوجود اپنا کھانا اوروں کو دیدیتے تھے، ای لئے آپۂ ﴿وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حبّہ...﴾ آپ کی ها ک میں نازل ہوئی۔

مفسرین نے روایت کی ہے کہ آپ کے پاس چار درہم تھے، ایک کوشب ہیں دوسرے کودن میں تیسرے کو مخفی طور سے چوتھے درہم کو علانیہ راہ خدا ہیں خرج کیا تو آیہ ﴿الدّین ینفقون امو الهم بالليل والنّهار سراً وعلانية. ﴾ آپ کے بارے ہیں نازل ہوئی۔

ا يورة البان آيت ، ٨-

<sup>-</sup> TEP/0 \$10,00 T

روایت ہے کہ آپ مدینہ کے بہودیوں کے مجور کے باغات کی آبیاری کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑجاتے تھے اور اس محنت ومزدوری سے کمایا ہوا پیسہ بھی آپ راہ خدامیں بطور صدقہ خرج کردیتے تھے۔

معاویہ، جو ہمیشہ حضرت علی کے کسی عیب کی تلاش میں رہا کرتا تھا، جب'' مخض ضی''اس کے پاس آیا تو اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟اس نے جواب میں کہا: میں بخیل ترین شخص یعنی کی پاس سے آرہا ہوں۔!

تومعاویہ نے کہا:''وائے ہوتجھ پر!ایہا کیوں کہتا ہے ؟اگرعکی کے پاس ایک سونے سے بھرا ہوا گھر اور دوسرا گھاس بچوس سے مجرا ہوا گھر ہوتاتو وہ پہلے سونے کے گھر کو راہ خدا میں بخش دیتے ۔''

علی وہ میں جو بیت المال کوجھاڑ ودیکر وہاں نماز اداکرتے تھے اور وہ وہی شخص میں جود نیا کو یوں خطاب فرماتے تھے: اُے دنیا کے درہم ودینار! جا وَ،میرے علاوہ کسی اور کوفریب دو۔'' علی ،وہ میں جنہوں نے کوئی وراثت نہ چھوڑی ، با وجود یکہ تمام دنیا ئے اسلام شام کے علاوہ۔ آپ کے ہاتھ میں اوراختیار میں تھی۔

# على كاحلم وبردباري

آ پ سب سے زیادہ برد بار تھے اور دوسروں کی بنسبت جلدی ہی لوگوں کی خطا ولغزشوں سے چٹم پوٹی کرتے تھے۔ جنگ جمل میں جب آپ نے مروان بن تھم پرغلبہ پایا تو آپ کے جانی وثمن ہونے کے باوجوداسے معاف کردیا۔

''عبدالله ابن زیر'' تھلم کھلاعلیٰ کو برا بھلا کہتا تھا اور شہر بھر ہ میں خطبے کے دوران آپ کی

توہیں کی تھی، لیکن علی نے کئی ہار یہ کہا:'' زبیر ہمیشہ ہم اہل بیت کے ساتھ تھے۔' عبداللہ بڑا ہوااور جنگ جمل میں علی کے سپاہیوں کے ہاتھوں قیدی بنا۔اسے آپ کے پاس لایا گیا،علی نے اسے بخش دیا اور فرمایا:'' چلے جا وَاوراب دوہارہ میں تمہیں نہ دیکھوں!"

اس کےعلاوہ اُسے اور کھے نہ کہا۔

سمی سے پوشیدہ نہیں کہ عائشہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس کے باوجود جب علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں ان پرغلبہ پایا، تو ان کواحتر ام کے ساتھ عبدالقیس کی بیس ۲۰ عورتوں کے ساتھ یہ جومر دانہ لباس میں تھیں۔ مدینہ روانہ کیا۔ عائشہ نے راستے میں علی کے خلاف شکوہ و شکایت کی کہ انہوں نے کیوں حرم پیام جرکومر دول کے ساتھ مدینہ روانہ کیا ہے؟

کیکن جب وہ مدینہ پہنچیں تو اُن عورتوں نے اپنے مردانہ لباس اورتلواریں اتار دیں اس طرح معلوم ہوا کہ سب کی سب عورتیں تھیں ۔

جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے فرات کا محاصرہ کیا، شام کے سپہ سالاروں نے کہا کہ علی اور اُن کے ساتھیوں کو پیاسا مارڈ النا چاہئے اُسلئے پانی پراہیا پہرہ بٹھا دیا کہ ایک قطرہ بھی علی اور ان کے ساتھیوں تک نہ پہنچنے پائے لیکن جب علی کی تشکر نے حملہ کر کے معاویہ کی فوج کو پسپا کر کے ماتھیوں تک نہ پہنچنے پائے لیکن جب علی کی تشکر نے حملہ کر کے معاویہ کی فوج کو پانی نہ دیا جائے تو علی فرات پردو بارہ قبضہ کیا اور بعض لوگوں نے میر تجویز پیش کی کہ معاویہ کی فوج کو پانی نہ دیا جائے تو علی نے فر مایا:

'' خدا کی نتم میں ہرگز اس کے جیساعمل نہیں کروں گا۔اُن کے لئے راستہ کھول دو تا کہوہ آکریانی ہے استفادہ کریں۔''

جهادعلى

دوست اور دشمن اس امر کے معترف ہیں کہ آپ راہ خدامیں جہاد کرنے کے سردار تھے۔کیا

''جہاد''اپنے پورے مفہوم کے ساتھ علی علیہ السلام کے علادہ کسی اور پر صادق آسکتا ہے؟ معلوم ہے کہ سب سے اہم جنگ جو پیغیبر اسلام ؓ نے مشرکین کے ساتھ لڑی، وہ جنگ بدر کبرگاتھی کہ جسمیں ستر (۷۰) مشرکین مارے گئے ان میں سے نصف کو حضرت علی نے اسکیلے اور باقی نصف کو مسلمانوں نے فرشتوں کی مدد سے قبل کیا۔

اگرآپ بن عمر واقدی کی کتاب ''جنگهای محمد '' اوراحد بن پخیلی بن جابر بلاذری کی کتاب ' '' تاریخ الاشراف'' وغیره کا مطالعه کریں تو جو پچھ ہم نے اوپرنقل کیا ہے ،اس کی یقینا تصدیق ہو جائے گی۔اس جنگ کے علاوہ دوسری جنگوں جیسے احد ، خندق و… میں علی کے ہاتھوں مارے گئے مشرکین جدا ہیں۔اس باب کو طولانی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بیا ظہر من اشمس اور بیان ووضاحت سے بے نیاز ہے۔

## على كى فصاحت وبلاغت

آ پ فصاحت و بلاغت کے سید دسالا را درامام ہیں۔ آپ اہل فصاحت کے قائد اور اہل بلاغت کے استاد ہیں۔ آپ کے کلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ'' کلام خالق سے پنچے اور کلام مخلوق سے بالاتر ہے'' فِن خطابت و کتابت آپ سے سیکھا گیا ہے۔

''عبدالحمید بن بحلی'' کابیان ہے: میں نے حصرت علی کے ستر خطبے حفظ کئے اور روزاندان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔''

ابن نباتہ کہتے ہیں:'' میں نے آپ کے خطبوں سے ایک خزانہ کو پایا ہے اور جتنااس میں سے انفاق کرتا ہوں اس میں اضافہ ہوتا جار ہاہے۔ میں نے حضرت کے موعظوں میں سے ایک سو ہاب حفظ کئے جیں''

جب '' محضن بن البي محضن'' نے معاویہ ہے کہا: میں ایک ایسے شخص کے پاس سے

تیری ملاقات کے لئے آیا ہوں جو تن دری ہیں سب سے عاجز فرد ہے۔ تو معاویہ نے کہا: '' وائے ہو تجھ پر! یہ کیسے ممکن ہے کہانی تن دری ہیں سب سے عاجز دنا تو ان شخص ہو! خدا کی تنم علی کے سوا کسی نے فصاحت و بلاغت کے میدان ہیں قریش کو پا کداری و جاودا تگی نہیں بخشی ہے۔'' جس کسی نے فصاحت و بلاغت کے میدان ہیں ہم اس وقت مشغول ہیں ، اس امرکی ہیں دلیل ہے کہ فصاحت و بلاغت کے میدان ہیں علی ہے کوئی آگے نہ بڑھ سکا ، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جتنا پچھ فصاحت و بلاغت کے میدان میں علی سے کوئی آگے نہ بڑھ سکا ، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جتنا پچھ آئے تک حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے ، اس کا دسواں بلکہ بیسواں حصہ بھی دیگر صحابہ ہیں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے ، اس کا دسواں بلکہ بیسواں حصہ بھی دیگر صحابہ ہیں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے ۔ اس کا دسواں بلکہ بیسواں حصہ بھی دیگر صحابہ ہیں ہے کہ اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے۔

ابوعثمان جاعظ نے جو پچھ حضرت حضرت علی علیہ السلام کی مدح وستائش میں اپنی کتاب ''البیان والتبیین''اوراپنی دیگر کتابوں میں لکھاہے،اگر آپ اس کا مطالعہ فرما کیں تو اس باب کے بارے میں اس کی تحریر کافی ہے۔

آپ ، نرم مزاجی ، حسن اخلاق ، خندہ پیشانی اور دائمی مسکرا ہٹ جیسے اوصاف میں اپنی زندگ میں نمونہ اور ضرب المثل تھے ، کئی دشمن ونخالفین بھی آپ کے ان اوصاف میں عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔

عمروا بن عاص شام کےلوگوں سے کہتا تھا:''علی انتہائی مزاحیہ طبیعت کے ہیں''اس کئے حضرت علی علیہالسلام نے ایک گفتگو کے شمن میں فر مایا:

''اس نابغہ کے بیٹے سے تعجب کرتا ہوں کہ اہل شام کو ایسا تا کڑ دیتا ہے کہ بیس مذاق اور شوخ طبعت کا آ دمی ہوں ، نداق کرتا ہوں ، اور اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ۔''

عمروابن عاص نے اس مطلب کوعمرابن خطاب سے عاصل کیاتھا: کیونکہ جب عمر نے طے
کیا کہ حضرت علیٰ کو اپنا جانشین مقرر کرین تو آپ سے کہا: خدا آپ کے والد پر رحمت نازل
کرے! اگر آپ مزاحیہ طبیعت کے نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی جانشینی کے لئے مقرر کرتا عمر نے

اسی حد تک اکتفا کی تھی ۔عمر وابن عاص نے اس پر اضافہ کرکے اسے بدصورت اور نالپندیدہ بنادیا۔

صعصعه بن صوحان اورامير المؤمنين كے ديگر اصحاب اورشيعوں نے كہاہے:

علی علیہ السلام ہمارے درمیان بے تکلف ہوا کرتے تھے اور انتہائی مہر بانی ؛ تواضع جلم اور نرمی سے پیش آتے تھے ؛ لیکن اس کے باوجود ہم اُن کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے قیدی کی حالت میں ہوتے تھے جس کے سر پرکوئی شخص گویا نگی تلوار لئے ہوئے کھڑا ہو، ہم آپ سے ڈرتے تھے۔

معاویہ نے قیس بن سعد ہے کہا:'' ابوالحنؑ پر رحمت و خدا ہو ، پیشک وہ ایک خوش اخلاق ، شاد مان اور شوخ طبع انسان تھے۔''

قیس نے جواب میں کہا:'' ہاں ،رسول خداً ہمیشہاہے اصحاب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اوراُن سے مزاح کرتے تھے ....''

اے معاویہ! تیرامقصداور نیت یہ ہے کہ ایسا کہہ کر حضرت علیٰ کی ملامت و ندمت کرے، خدا کی تتم حضرت علیٰ اس قدرخوش اخلاق وخندہ پیشانی کے باوجود کچھار کے بھو کے شیر سے بھی زیادہ ہبیتنا کے تصاور یہ ہیت، تقل می اورخوف خدا کی علامت ہے ایسے نہیں کہ جیسے شام کے ذلیل اور کمینے تم سے ڈرتے ہیں۔''

اس اخلاق کی حقیقت ابھی تک وراشت کے طور پر آپ کے دوستوں اور پیرؤں میں منتقل ہوتی رہی ہے اور چیرؤں میں منتقل ہوتی رہی ہے اور چوکوئی ہوتی رہی ہے اور چوکوئی ہوتی رہی ہے اور چوکوئی بھی لوگوں کے اخلاق وعادات سے تھوڑی ہی بھی آشنائی رکھتا ہواس حقیقت کو آسانی کے ساتھ درک کرسکتا ہے۔

("الغدير" كاايك جائزه.....

### على كازهد

علی علیہ السلام زاھد وں کے سید وسالار تھے۔ وہ مبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کھر درالباس پہنتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔

علی ابن رافع کہتے ہیں:''ہم عید کے دن آپ کے پاس تھے۔آپ ایک سر بمہر زنبیل لائے ، میں نے دیکھااس میں بھوی ملی ہوئی جو کی روٹی ہے حضرت علی نے اسے تناول کرنا شروع کیا۔ میں نے سوال کیا: آپ نے زنبیل کو مہر کیوں لگار کھی ہے؟''

فرمایا: " ڈرنا ہوں کہ کہیں میرے فرزندان روٹیوں پر رغن ندلگادیں ".

آپ کالباس کھجور کی چھال کا بنا ہوتا تھا، آپ گموٹے کھر درے کپڑے کا بیراھن زیب تن کرتے تھے۔آپ کا سالن سرکہ اور نمک تھا۔ بھی اس پر سبزی کا اضافہ فرماتے تھے، گوشت کم کھاتے تھےاور فرماتے تھے:''اپنی شکموں کوھیوا نوں کا قبرستان نہ بناؤ''

اس کے باوجود آپ ٔ دنیا کے سب سے توی پہلوان تھے۔ بھوک آپ کی توانائی وطاقت پر سی تتم کا اثر نہیں ڈالتی تھی اورکوئی چیز آپ کی طاقت میں کی نہیں لاتی تھی۔

آئِ، وہ تھے جس نے دنیا کوطلاق دیدی تھی اوراسے رہا کردیا تھا دیا تھا، جبکہ شام کے علاوہ تمام عالم اسلام سے جمع کیا ہوامال آٹ کی خدمت پہنچتا تھا ، اور آٹِ اسے مناسب جگہوں پر صرف کرتے تھے اورلوگوں میں تقسیم کرکے بیابیات پڑھتے تھے:

'' یہ ہے میرے میوہ چننے کا طریقہ کہ اچھے اور بہترین دانے ہاتھ لگائے بغیر اپنی جگہ پر موجود ہیں جبکہ ہرمیوہ چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھا ہوا ہے۔''

## علی کی عبادت

آپ لوگوں کے درمیان عابدترین فرد تھے۔سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے اور دن کوروزہ

'رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے نمازِ شب سکھتے تھے۔ایسے مخص کے بارے میں کیا کہا جائے جو 'آلیاۃ الحریرصفین''میں جانماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، جبکہ دشمن کے تیراُن کے سامنے آ کرگررہے تھے ادرآ پ کے کانوں کے پاس سے گذررہے تھے لیکن آپ پرکسی تشم کا خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا تھا۔

الیسے خص کے بارے کیا کہا جائے جسکی پیشانی پر کشرت سجدوں کے آثار نمودار تھے۔اگر آپ کی دعاؤں اور مناجات اور خداوند کریم کی هیبت وجلال کے سامنے آپ کے خضوع وخشوع اور انکساری پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی دعاؤں اور مناجات میں کس قدر حقیقت و اخلاص موجود ہے۔اور معلوم ہوجائے گا کہ بیدور خواشین ،التجا کی اور اظہار عبودیت کی آوازیں اخلاص موجود ہے۔اور معلوم ہوجائے گا کہ بیدور خواشین ،التجا کی اور اظہار عبودیت کی آوازیں کس دل سے اٹھتی ہیں اور کس زبان پرجاری ہوتی ہیں۔

علی ابن حسین علیہ السلام - جو عبادت میں درجہ کمال تک پینچے ہوئے تھے - سے
یو جھا گیا:

''آپ کی عبادت کوآپ کے جدگی عبادت سے کس طرح کا موازند کیا جاسکتا ہے؟'' آپ نے فرمایا: ''میری عبادت میرے جدگی عبادت کے مقابلے میں ویسی ہی ہے جیسی اُن کی عبادت پیٹیبرُ خدا کی عبادت کے مقابلے میں تھی۔''

## قرآن مجیدے دلی لگاؤاوراس کے لئے اہتمام

حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے زمانے میں ہی پوراقر آن مجید حفظ کر پچکے تھے اور اس زمانے میں آپ کے سواکوئی اور نہیں تھاجس نے قرآن حفظ کیا ہوآپ قرآن کو اکٹھا کرنے والے پہلے مخص تھے۔

آ ب كى سياست (نظام حكومت اورحدوداللي كاجارى كرنا)

آپ اس سلسلے میں انتہائی سخت گیر تھے اور احکام خدا سے مربوط امور پرتخی سے عمل کرنے والے تھے۔اپنے چچیر سے بھائی (ابن عباس) کے ساتھ جن کو بعض ذمہ داریاں سوپئی تھیں ،کسی فتم کا کھاظ اور رعایت نہیں کرتے تھے۔آپ نے اپنے بھائی عقیل کی بے جادر خواست کو مستر و کرنے میں ذرہ برابر بھی کھاظ نہ کیا۔ پچھلوگوں کو آگ میں جلادیا اور مصقلہ بن جھڑ اور حریر بن عبداللہ کے گھروں کو مسار کر ڈالا ،ایک گروہ کے ہاتھ کا ث ڈالے اور پچھلوگوں کو بھائی دیدی۔ آپ کی جملہ سیاست میں آپ کی خلافت کے دوران لڑی گئی جنگیں جمل ،صفین اور نہروان آپکی سیاست کانمونہ تھیں۔

شجاعت، قدرت ادرانقام کے جوہرآ پٹنے ان جنگوں میں دکھائے ،اس کے دسویں جھے تک بھی دنیا کا کوئی سیاستمد ارنہیں پہنچ سکتا۔

بیسب ایک انسان کے قابل تحسین وتعریف محاس اور طریقه کار ہوتے ہیں اور ہم نے واضح کردار کی پیروی کردار کی پیروی کے سلسلے میں سیڈسر داروامام ہیں ،ان کے کردار کی پیروی اور کارناموں کی تقلید کرنا جا ہے ۔ل

جی ہاں بھتی ،ان تمام صلاحیتوں،لیا قنوں ،اورا پسے ایمان ، جہاداور جاں نثاریوں کے مالک سے کہ آپ کے بیاوصاف زبان زدخاص وعام تھے۔اوراگر چرفتلف مواقع اور مقامات پر جیسے بعثت کے باضابطہ اعلان کے دن ، نماز میں رکوع کی حالت میں صدقہ دیتے وقت ،غزوہ نجیبر و جوٹ وغیرہ کے دوران بار ہااور مکر روصی اور خلیفہ رکسول کے عنوان سے آپ کا تعارف کرایا گیا تھا اور تاریخ جگہ جگہ پراس امرکی گواہ ہے ،لیکن افسوس کہ اس کے باوجود آپ منافقوں اور کینہ تو زول کے بغض و کینہ اور ظلم کاشکار ہوئے۔

پیغمبراسلام کی زندگی میں ہی بیلوگ آٹ کی مخالفت پراُتر آتے ہیں ، یہاں تک کہ پیغمبر

ا۔این الی الحدیدے شرح نج البلاغہ کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔

خداً بھی آپ کی ولایت وصایت کا دوبارہ اعلان کرنے میں عرصۂ حیات ننگ اور ماحول ناسازگار پاتے ہیں ،لیکن پروردگار عالم کا پیغام رسان جبر کیل امین ایک نازک وفت پراورلوگوں کے ایک عظیم اجتماع میں آنخضرت پر نازل ہوتا ہے اور خداوند قادر ومنّان کی طرف سے بیرواضح ، فیصلہ کن قطعی اور ساتھ ہی اطمینان بخش خطاب پہنچا تاہے:

﴿ يَا اِيُّهَا الرَّ سُولَ بِلَّغِ مَا أَنْزِلَ الْبِكَ مِن رَبِكَ...﴾ ( المرا ٢٢ )

### المفريكا واقعه

اب ہم مولائے کا نئات حضرت علی علیہ السلام کے ایک مخلص فدا کار اور عاشق ولایت ولایت علاّ مدامینی کی گرال بہاتصنیف "المغدیو" سے غدیر کی کہانی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
علاّ مدامینی نے غدیر کے واقعہ کا صدی بصدی جائزہ لیا ہے ، اس کا گہرامطالعہ فراویا ہے اور
اس سے استدلال کرتے ہوئے کینے تو زوں اور آلودہ قلم کاروں کی تہتوں اور دشمنیوں کو بے بنیاد ،
ظالمانہ اوراختلاف انگیز ثابت کر کے رکھدیا ہے اورامت اسلامیہ کے اتحاد و پیجہتی کاراستہ ، " حبل اللہ این کیا ہے۔

وسی ایجری سنسی میں ایک سال کے اندردوعید غدیر واقع ہونے کی وجہ سے ایران کے اسلامی انقلاب کے قائد حضرت آیت اللہ العظی خامنہ ای (دام ظدانوارن) جوخود بھی اس حیات بخش مکتب ولایت کے شیدا ومرق جیں ، نے فرصت کوغنیمت شار کرتے ہوئے اس سال کو'' سال امام علی علیہ السلام'' اعلان فرمایا باتکہ اسلامی نظام کے منتظمین ،ایران کے شریف عوام ، تنظیمیں ، ادارے اور اسلامی نقافت کے دلدادہ افراد الہی تعلیمات اور امیر المؤمنین کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حتی الامکان اس سے فائدہ اٹھا کیں۔

اس سے قبل کہ ہم''الغدیز' کے عمیق سمندر میں غوطہ زن ہوں ،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل کہ ہم''الغدیز' کے عظیم حامی بعنی الغدیر کے مؤلف کی قدر دانی اور تجلیل اس مردخدااور ولایت امیرالمؤمنین کے عظیم حامی بعنی الغدیر کے مؤلف کی قدر دانی اور تجلیل کے طور پراُن کی سوائح حیات پرتھوڑی روشنی ڈالی جائے کہ بیام بیقین بارگاہ خداونداور ولی وجائشین رسول خدا کے ہاں خوشنودی کا باعث ہوگا۔

حوز 6علمیّہ قم\_ ابوالفضل اسلامی

# علامهاميني (مسي الموسي الماميني (مسير المسيني (مسير المسيني (مسير المسيني المس

شخ عبدالحسین الینی ، معروف به 'علامه الینی 'اور صاحب الغدیر ' استا اجری قمری کوشهرتمریز میں پیدا ہوئے ۔ ابتداء میں اپنے والد بزرگوار جواپنے زمانے کے نامور علماء سے تھے ۔۔۔۔ تربیت پائی اور اس علاقہ کے مدرسوں میں علوم کے مقدمات پڑھے ۔ اس کے بعد تعلیم وتربیت کے دیگر مراحل طے کرنے کی غرض سے چند علماء کے حضور زانوئے اوب تہ کیا ، جن میں سید محمد مولا نا اسید مرتضی خسروشاہی ' اور شخ حسین شخا بل ذکر ہیں ، اس کے بعد اپنے وطن سے رخت سفر باندھ کرراہی نجف ہوئے ۔ وہاں بڑے اساتید کی خدمت میں مزید تعلیم عاصل کرنے کی غرض سے شرف تلقد حاصل کرنے کی غرض سے شرف تلقد حاصل کیا ، جن میں سید محمد باقر فیروز آبادی (وفات کی غرض سے شرف تلقد حاصل کیا ، جن میں سید محمد باقر فیروز آبادی (وفات کی غرض سے شرف تلقد حاصل کیا ، جن میں سید محمد باقر فیروز آبادی (وفات کی غرض سے شرف تلقد حاصل کیا ، جن میں سید محمد باقر فیروز آبادی (وفات کی بعد ویگر علماء اعلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ا مصباح السالكيين " طبع تيريز" كيمؤلف

٢\_(معنى حديث الغدري طبح نيف نارات الكواكب على خيارات الكاسب "طبع تبرين" اور هداية الامةاللي ويارة الانمة المنافقة المنا

٣\_هدية الانام "طبع تريز" كمواف.

آپ جوانی میں ہی بلند علمی مرتبہ پر فائز ہو پکے تھے اور وقت کے عالی مرتبہ مراجع عظام جیسے سیدابو الحن اصفہانی (وفات ۱۳۵۷ھ۔ق) ، شیخ عبدالکریم حائری یزدی (وفات ۱۳۵۵ھ۔ق) ، شیخ عبدالکریم حائری یزدی (وفات ۱۳۵۵ھ۔ق) اور شیخ محمد حسین کمپانی اصفہانی (وفات ۱۳۳۱ھ۔ق) سالاسا ہے۔ق) سے ان کے اپنے وسخط مبارک سے تحریر کئے گئے اجتہاد کے اجازت نامے حاصل کر چکے تھے اور ان کر چکے تھے اور ان اجازوں میں ہرایک شخصیت نے آپ کی علمی صلاحیت ، اور دینی وسائی منزلت کا ذکر کرکے آپ کومراہا ہے۔

اس کے بعد آپ وطن لوٹے ۔ ایک مدت تک تبریز میں رہے اور اپ علمی کام میں مشغول رہے ۔ آپ معاشرے میں جس مقام ومنزلت کے حامل بھے (اپنی علمی حیثیت سے اور علمی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ) اس کے پیش نظر لوگوں میں خصوصی شہرت اورا ہمیت کے حامل تھے۔لیکن آپ پھر بھی اپنی زندگی کے ان حالات سے حکمن نہیں تھے۔اسکئے سب کے حامل تھے۔لیکن آپ پھر بھی علیہ السلام سے انقلابی محبت اور عشق کے وجہ سے دوبارہ نجف پچے چھوڑ کراپنے مراد قلب یعنی علیہ السلام سے انقلابی محبت اور عشق کے وجہ سے دوبارہ نجف اشرف تشریف لے گئے تا کہ اپنے مولاً کی زیارت سے فیضیاب ہوں۔لیکن اس بار جب نجف اشرف تشریف لے گئے تا کہ اپنے مولاً کی زیارت سے فیضیاب ہوں۔لیکن اس بار جب نجف پہنچ تو واپس لوٹے کا ارادہ ترک کر دیا اور تا کیف و تحقیق کے ذریعہ اپنے مقاصد کو ملی جامہ پہنا نے کے لئے نجف میں ہی تھیم ہوگئے۔

#### علآمه كاخاندان

علاّمه المینی کے والد، ججۃ الاسلام حاج میر زااحمہ المینی (کے۲۸ سے سیلاھ ق) تیم پرز کے نامور اور فاضل علماء میں شار ہوتے تھے اور اُن کی علمی حیثیت کی تائید، آیت اللہ میر زاعلی آقای شیرازی اور حاج میر زاعلی ایروانی (شاگر دمیر زامحہ تقی شیرازی وفات ۱۳۳۸ھ ق.ق) جیسے فقہاء کی طرف سے ہوچکی تھی۔وہ ایک نامور شخصیت تھے اور حسن سیرت، تقوٰی اور پر ہیزگاری میں عمر گذاری تھی ۔علامہ حان شیخ آقابزرگ تہرانی اپنی کتاب''طبقات اعلام الشیعہ'' (نقباء البشر۔ج ا/۱۲۴) میں اُن کی زندگی کے حالات درج کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں:

" هوالشيخ الميرزااحمد بن المولى نجفعلى الامينى التبريزى عالم فاضل وله تعليقة على المكاسب . كان مولعاً بالكتابه و الاستنساخ، كتب بخطه كتاباً كثيرة من تأليف القدماء مثل صفات الشيعه للصدق ... وكان جميل الصورة حسن الخلق ... ذكر ه الشيخ محمد خليل الزين في مقدمة شهداء الفضيلة وهو والدالعلامة الشيخ عبدالحسين الاميني، صاحب الغديروغيره".

علامہ امینی کے نانا مولا نجف علی معروف بہامین الشرع (کے ۱۲۵۰ - ۱۳۳۰ هـ ق. آ) بھی تبریز کی فاضل اور متی و پر ہیز گار علمی شخصیتوں میں سے تھے۔ان کوائمہ اطہار کے اقوال جمع کرنے کا زبر دست شوق تھا اور آ ب اس سے متعلق چند مجموعے درست کر بچکے تھے۔ فاری اور ترکی زبان میں شعر بھی کہتے تھے۔اس خاندان کا درست کر بچکے تھے۔ فاری اور ترکی زبان میں شعر بھی کہتے تھے۔اس خاندان کا درست کر بی تھے منسوب ہونا بھی ان کے ان ہی نانا ''امینی الشرع'' کی وجہ سے تھا۔ اس لحاظ سے علامہ امینی کا بورا خاندان صاحب علم فضل ہمتو کی واخلاق تھا اور عرصہ سے دینی خدمات انجام دے رہا تھا۔

#### معنوى تربيت

ایک روحانی شخصیت اور عالم ربانی کے لئے سب سے اہم اور ضروری چیز ،معنوی تربیت، اخلاقی عادات اور باطنی پاکیزگی ہے تاکہ وہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پاکر انسانیت کے

کمال پر پہنچ جائے۔الیں سعادت کم ہی لوگوں کونصیب ہوتی ہے۔لیکن علامہ امینی خاندانی ا دراشت اورعنایات الہی کی وجہ ہے جمیر کی پاکیزگی ، باطنی فطرت اور عمل صالح کے لحاظ سے اسپنے اسلاف کی طرح اپنی مثال آپ تھے، اس وجہ سے علمی حیثیت سے حق بجانب "علامہ" کے عنوالن سے معروف ہوئے۔

عمل واخلاق اسلامی اورنفس کی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی وہ ایک با اخلاق اورصاحب کرامت عالم دین تھے۔اسلئے ایک مصنف کےان کی زندگی کے بارے میں لکھے گئے ذیل کے حالات ممالغہ نہیں ہیں:

''...وہ اعمال صالح ، دعا و نیائش ، زیاراتِ ما ثورہ بین تھر کی وجہ سے حقیقت کے ایک ایسے مقام پر بہنچ سے جونہ سالکول کے لئے قابل درک ہے نہ قابل بیان ۔ ای وجہ سے انہول نے وصی خاتم الانہیاء کے پائمال شدہ حقوق کے دفاع کیلئے کم ہمت باندھی اوراس مقصد بیں کامیا بی حاصل کرنے کے لئے انہائی خلوص کے ساتھ صاحب حق بعنی آپ کے فرزند، صاحب الام (بع) سے نصرت کی درخواست کی اورا کئی بدورخواست منظور ہوئی ... نتیجہ کے طور پر آیت اللہ المنی ، ایک کامل روحانی کی حثیت سے اُمجرے اورائن بین شرعی عقل کا نور بہتر صورت بیل چکا۔ المنی ، ایک کامل روحانی کی حثیت سے اُمجرے اورائن بین شرعی عقل کا نور بہتر صورت بیل چکا۔ بی بہاں ، شیعہ اورائم اطبال کے پیرواس قدر جانے ہیں کہ ''العقل ما عبد به الوحمٰن'' اور وہ جان چکے سے اورائی میں بڑھ چکے سے ''و بدکم عبد اللہ'' نتیجہ کے طور پر یہام قابل نقد ہی جانوں کے مات کے راستے کو پایا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی نشاندہی کی متھی۔ اور بیکام ایک ایسے فروسے ہی ممکن ہے جس اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی نشاندہی کی متھی۔ اور بیکام ایک ایسے فروسے ہی ممکن ہے جس بیں عقل شرعی کا نور روشن ہوکر مشعل ہدایت بن گیا ہو۔''

''الغدي'' كاليك جائزه.....

#### صفات اورخصوصات

ندكوره مصنف كے مطابق:

'' یے عظیم انسان ، متعدد پہلوؤں ہے ، جیسے بلند مزاجی ، عالی ظرفی ، حکومت وریاست سے

ہے اعتنائی ، صراحت ابجہ ، حق گوزبان ، رساوضیح قلم اور بیان ، دکش شکل وصورت ، خوشگوار
چرہ ، مناسب بدن ، اور دیگر عظیم صفات جیسے تو کل ، ادبی شجاعت ، حق کے مقابل تسلیم ہونا ، خالف
ہے وٹٹ کر مقابلہ کرنا ، حقیقت کا دفاع اور اسطرح کے دیگر اوصاف میں اپنے ہمعصرول امیں کم
نظیر وممتاز اور منفر دیتھے۔ ان کی ممتاز اور عالی صفات میں ، خاندان نبؤت کے تیکن اُن کی مکمل محبت
اور ارادت تھی جوان کی تمام خوبیوں کا سرچشم تھی ۔ اس لئے امینی کو عصر حاضر میں ولایت کے
اتھاہ سمندر کا منفر دیخواص کہنا جا ہے ۔ وہ اس بح بیکران میں اسقدر غوطرن ہوئے کہ اس کے
علاوہ ان کا دوسراکوئی تصور اور مقصد شدر ہا ۔ خقیقت میں بیآ زاوم ومولائے کا سکات کی عنایت کی
علاوہ ان کا دوسراکوئی تصور اور مقصد شدر ہا ۔ خقیقت میں بیآ زاوم ومولائے کا سکات کی عنایت کی
شعاؤں کی بدولت ایک اطہاڑ کی محبت کے نور سے سرتا پا منور ہوگیا تھا اور اُن کی فکر دؤکر ، اٹھنا ہیٹھنا '

## علمى حيثيت

علامہ امینی کی علمی حیثیت وعلمی اوراجتماعی میدانوں میں اُن کی غیر معمولی ذہنیت اوراخلاص کے بارے میں اس علمی چرے کے طلوع کے ابتدائی دنوں میں ہی باخبر لوگوں کو پہتہ لگ چکا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے جو بذات خود علم کے جویا افراد کی تربیت میں برے پیانے پرموثر ہوتا ہے۔ درج ذیل امر قابل توجہ ہے:

علامه امینی نے اپنی پہلی تا کیف یعنی کتاب''شہداءالفضیلہ'' کوہہ الھ ق میں نجف اشرف کے ایک بڑے علمی مرکز سے شائع کیا۔ اس وقت اُن کی عمرہ سال تھی۔ لیکن ای ۳۵ سالہ جوان عالم کے حق میں علمی دوین شخصیتوں کی طرف سے الیم تعریف اور تجلیل ہوئی ہے کہ جو ہڑی ہڑی علمی شخصیتوں کے شایان شان ہوا کرتی

عالم تشیع کے مرجع تقلید مرحوم آیت ا... سید ابوالحن اصفہانی اُن کے بارے میں یول تعریف کرتے ہیں:

"العلامة الا مين الا مينى ، علم العلم والاذب ، رجل الرعاية الدينية..... فحياه الله تعالى من مجاهد دون مناجح امته ومناضل عن شرف قومه... فالى المولى ابتهل فى ان يعضده و يشدازره فى نشرصالح الامة ، وبث مآثر الطائفة ويوفقه عوناً للشريعه والشيعة للشريعة والشيعة فقيم المرابرة يت الشماح آقاد مين طباطبائي في يول تحريفر مات بين:

"العالم العلم ،البارع المتبحر ،الكامل..."

شخ آ قابزرگ تبرانی مولف "الذریعة الی تصانیف الشیعه" اور "طبقات اعلام الشیعه" ور "طبقات اعلام الشیعه "جوخود بھی ایک بڑے شیعی کتاب شناس اور علمائے شیعہ کے حالات سے آگاہ اہل خبو سے مکتاب "شعد اءالفضیلة" کی اشاعت سے قبل اس کی تقریظ میں سوسی الھی قبی عید غدیم کے دن، جب علام صرف سس سال کے تھے یوں رقمطرازین:

''العلامة البارع،علم علم اليقين ،جمال الملة والدين'' حاج شُخ محرحسين غروى كمپائى اصفهانى — نامورفك فى اورفقيه— أن كے بارے ميں اى من وسال ميں يوں فرماتے ہيں:

المصمداءالفضيلة بمقدمه

المصداءالفضيلة بمقدمه

('الغدي'' كاايك جائزه......

"...انّه من افذاذ الدهر وحسنات العصر ورجالات الامة ..." لله استادم خليل الزين عالمي — كتاب "تاريخ جبل عام" كيم صنف — أسى زمانے ميں ان كي يول تعريف كرتے ہيں:

"العلامة الحجة،علم العلم،مثال الحقيقة ، رجل الدعاية الدينية..."
اوراى طرح نجف كايك تامورعالم واديب، ميرزامحم على اروديادى (وفات راسماه.ق) ني اوراى طرح نجف كايك تامورعالم واديب، ميرزامحم على اروديادى (وفات راسماه.ق) ني المصلاحة قال من العدر" الغدر" المحمل المسلم المسل

اور بیسب ، جیسا کہ واضح ہے ، اس زمانے کی بات ہے جب تقریباً ''الغدیر'' کا ابھی ذکر بھی نہ تھا۔ اب ذرانصور کیجئے کہ بیہ جواں سال اپنی عمر کے اور چالیس سال گزارنے کے بعد۔ اپنی ہے مثال توت، بے نظیر ثابت قدمی اور عمیق اخلاص کے نتیجہ میں پھتی و تلاش کے میدان میں قدم رکھ کر جب اپنی عظیم کتاب کو پیش کریں تو علم وادب کے کس مقام ومنزلت پر پہنی چکے ہوں گے؟ جب کہ انہوں نے بالا تفاق اس سے پہلے ہی ' علامہ'' کالقب یا یا تھا۔

اس طرح ''الغدر'' کے بارے میں نقاد محققین ، صلحین ، مصنفین ، دینی علاء، واعظین ، شعراء اور اساسید وغیرہ نے انفاق رائے سے تعریفیں کی بیں اور اس امرکی ترغیب دلائی ہے کہ اسلامی معاشرہ اس کتاب سے استفادہ کرے اور اس کتاب کا تعارف ایک علمی واصلاحی کتاب کے عنوان سے کرایا ہے اور اسے مسلمانوں کے اتحاد کے لئے ایک عظیم سند جانا ہے۔ اس کتاب کی تعریف میں سیکڑوں نظم ونثر کھی اور شائع کی گئی ہیں ۔ محققین نے اس کتاب کو اشاعت کے روز سے بی اینے مرجع وہنج میں شارکیا ہے۔

الفحداءالفضيلة: مقدمه

٢\_هجداءالفضيلة: مقدمه

حقیقت میں اس عظیم اسلامی ودینی شخصیت کی زندگی میں ایک تیسرا جلوہ (تحقیق) بھی موجود ہے لیکن افسوس کداُن کی زندگی میں بیہ کتاب شائع نہ ہوسکی ۔اور بیہ شخقیق ان کی عظیم شخقیق یعنی''الغدیر'' کی باقی جلدیں ہیں جو''مندالمنا قب ومرسلہا'' کے نام سے مشہور ہے۔

#### مسندالمناقب ومرسلها:

یہ الغدین کی باقیماندہ چندجلدوں کامجموعہ ہے جسمیں کتاب الغدیر کی بحث و حقیق کو جاری رکھا گیاہے۔ اس کتاب کے حقیقی مباحث میں وارد ہونے سے پہلے مصنف نے ناحق طاقتوں اور حکر انوں کے ذریعہ شیعوں پر گزر کے تلم وستم کی ایک مفصل داستان درج کی ہے۔ اس بحث کو علامہ امینی نے '' حکومۃ الالفاظ'' کانام دیا ہے۔ فالم حاکموں کے الفاظ وییا نات کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ بیالفاظ ایسے حربے ہیں جن کے ذریعہ معاشرے کومؤ شرطر یقے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ بیالفاظ ایسے حربے ہیں جن کے ذریعہ معاشرے کومؤ شرطر یقے سے فریب دیاجا تاہے۔

البتة اسى وسیج اور جامع تحقیق کے شمن میں علمی روش کے تحت اسنا داور مشیخہ (صحاح ستہ) پر علمی اعتبار سے جرح و تعدیل کی گئی ہے اور ان کتابوں کی بہت می روایتوں کے اسنا د کی از سرنو جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

#### تأليفات

صاحب 'الغدير'' کی چنداورمطبوعه اورغیرمطبوعه تاکیفات ہیں۔ان کی مکمل فہرست حسب ذیل ہے: ذیل ہے: مطبوعه تالیفات:

ا . شهداء الفضيله

٢ . كامل الزيارات ابن قو لويه (تحقيق وتعليق)

''الغدير'' كاايك جائزه

٣. ادب الزائرلمن يمم الحائر

٣. الغدير في الكتاب والسنةو الادب

۵. سیر تناو سنتناسیو 5 نبیناو سنته

غيرمطبوعه تاليفات:

ا . اعلام الانام في معرفة الملك العلام. (درتوحير) قارى زبان ش

٢ تَفْيراً بِيُ ' قالور بناامتنا الثنين ... ' '

٣ تفيرآ يرَ: "واذ اخذ ربك من بني آدم..."

ه تفيرآ يه: "وكنتم ازواجاً ثلاثة ..."

٥ تفيرآية ! "ولله الاسماء الحسنى"

۲ تقيير سوره حمد.

2. تموات الاسفار (ووجلدول يس)

۸۔ شخ انصاری کی" رسائل" پرحاشیہ

٩۔ شُخ انصاری کی''مکاسب'' پرحاشیہ

۱۰۔ زیارات کی حقیقت پرایک تحقیقی مقالہ (علائے یا کستان کے جواب میں )

اا علم'' درايهٔ' پرايک شخفيقي رساله

١٢ـ " نيت " پرايک تحقیقی رساله

۱۳ ـ ریاض الانس ( دوجلدوں میں \_ ہرجلدا یک ہزارصفحہ کی )

١٣\_العتر ة الطاهره في الكتاب العزيز\_

۵۱ـ "الغدير" (باقيمانده جلدي)

۹۳ الغدير" كاليك جائزة

## كتب خاندامام امير المؤمنين كى تأسيس:

ان تألیفات کے علاوہ کتاب 'الغدیز' کی تألیف طبع واشاعت کے سلسلے میں متواتر تلاش وکوشش میں لگےرہے۔ایک دانشور نے اس کتاب کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا ہے:

''گران بہا کتاب ''الغدیز' بہارے علامہ خبیر ، شیخ عبدالحسین امین — جوایک قوی مصنف اورامین ودانا محدث تھے — کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جسمیں غدیر کے روپ میں حدیثوں کا ایک سمندرموج زن ہے۔صاحبان فہم فراست سے یوچھا جاسکتا ہے کہ آیا اس کتاب میں علامہ کے مصم ارادہ،مہارت، درایت ، قوت ضبط ،حوصلہ اور تحقیق کامشاہدہ کرتے ہیں۔

اس کتاب کے مطالب کو اکٹھا کرنے کے لئے چار ہزار جلد کتابوں اور اصول کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور یہ کتابین اول سے آخر تک پڑھی گئی ہیں ۔ حقیقت ہیں بیا پئی جگہ پرا یک کمل دور و دائر ۃ المعارف ہے جو مشرق زہیں کے تاریک ماحول میں وسائل اور امکانات کی عدم موجودگی کے باوجود تن تنہا ایک فرد کی تلاش وکوشش کے نتیجہ میں تألیف ہوا ہے۔ اگر چہ علامہ نے اسکی نسخہ برداری ؛ استخراج ، مسودہ لکھنے ہمتے ، مقابلہ خوانی اور اس کو چھا ہے کی ذمہ داری تن تنہا اپنے ذمہ لی تنہا اپنے خوانی اور اس کو جھا ہے کی فرمہ داری تن تنہا اپنے ذمہ لی تھی جبکہ فدکورہ ہرایک کام کو انجام دینے کے لئے جدا گانہ کئی افراد پر مشتمل ایک منظم فیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ "

صاحب "الغدير" نے اس كے علادہ وسائل كى عدم موجودگى كے باوجود بہت كى كتابول كى اسخه بردارى اپنے ہاتھ سے كى ہے۔ ان انتقك شب وروز تلاش، كوششوں اور مشكلات كے باوجود انہوں نے ایک اور عظیم كام انجام دیا جوا کیگرال بہاعلمی كام محسوب ہوتا ہے اور وہ نجف اشرف میں ایک عظیم كتب خانہ كی تأسیس ہے۔ اس كتب خانہ كانام" مكتبة الاحام امیر المؤمنین العاهد" ہے۔ اس كتب خانہ كے بارے میں ایک عرب محقق" جعفر الخلیلی " كہتے ہیں:

· • شخ عبدالحسين اميني نے جب دائرة المعارف ' الغدير' نتأ ليف كرنے كي ثفان لي، تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اگر کوئی محقق کسی دائر ۃ المعارف ہاکسی اور موضوع میں مختیقی کام انجام دینا جا ہے تو وہ مصادر، مآ خذا ورمدارک کے مطبوعہ قلمی نسخوں کی عدم موجود گی کی وجہ سے مشکلات سے دو جار ہوسکتا ہے۔اس کی وجہ رہے ہے کہ نجف کے موجودہ عمومی کتب خانوں میں اس نتم کے مصادر موجود نہیں ہیں یا بیہ کہ اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں اورایک محقق اپنی شحقیق کے سلسلے میں کسی نسخے کو زیاوہ دیرتک اینے پاس نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہی مسئلہ باعث بن گیا کہ وہ بہت سے اسلامی مما لک کا سفر کریں اور بہت ہے کتب خانوں کا دورہ اور مشاہدہ کریں تا کہ جن کتابوں اور مصادر کا انہوں نے اپنی کتابوں اور فہرستوں میں حوالہ دیا ہے ، ان کے نسخ بھی حاصل کرسکیں۔ بالاخرہ وہ ان کتابوں کوا کٹھا کرنے میں کا میاب ہوئے اور " الغدير'' کے لئے ان تمام کتابوں ،منابع ومصادر کوجمع کر سکے لیکن وہ اس کام میں آ سانی کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ بڑی مشکلات اور مشقتوں کے بعد۔ یہاں سے ان کے اندرعزم وارادے کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے ایک بڑے کتب خانہ کی تأسیس کی ٹھان لی تا کہاس کتب خانہ میں چھپی ہوئی کتابوں قلمی نسخوں اور دیگرمصا درومنابع کی ایک بڑی تعداد اکٹھا کر کے محققین ہموکفین اور مصنفین کے رائے ہے ایک بڑی روکاوٹ کو ہٹا سکیں۔ چونکہ آٹھیں الغد برکی تأ کیف کے دوران اس میدان میں مختلف ملکوں اور شہروں کے کتاب خانہ دیکھنے کے لئے انتهائی رنج ومشقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اسلئے انہوں نے طے کیا کہ اس کتاب خانہ کی تاسیس کے ذریعیہ تئیندہ کسی کوان مشکلات ومشقتوں کا سامنانہ کرنا پڑے . جس چزنے علامہ امینی کو اس مشن میں کامیابی سے جمکنار کیا وہ ان کی اپنی

شخصیت تھی۔اس کےعلاوہ ایران کے چند علماء، خیرخوا ہوں اور اہل دل افراد نے بھی ان کا تعاون کیا۔اُن کی اس تن تنہا کوشش و تلاش کے نتیجہ میں اس وقت نجف میں ایک عظیم کتب خانہ موجود ہے جواپی نوعیت کے کی ظ سے عالم اسلام کے گراں بہا کتب خانوں میں شار ہوتا ہے 'ط۔

### تقريروبيان

صاحب الغدير كى ذاتى صلاحيتوں ميں ان كا حيرت انگيز اور ولولد انگيز طرز بيان تھا حتى الله جب وہ عام اور معمولی محفلوں ميں بھى خطاب كرتے تھے؛ ان كا اخلاص ،منطق كى گهرائى اور ان كى شعله بيانى محفل پر چھائى رہتى ۔ جب منبر پر جاتے تو ايك قوى اور بے مثال خطيب كى حيثيت سے گر جتے تھے۔ ايك مصنف كے قول كے مطابق : '' بهاوروں جيسى آ واز'' نے كے ما لك تھے۔ جب كوئى ان كى تقرير سنتا تھا تو ايسا معلوم ہوتا تھا جيسے تاریخ اسلام كى صديوں نے ايك ساتھ زبان كھولى ہے اور آپ سے مخاطب ہيں۔

اُن کی تقریر سننے کے لئے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ان کی تاریخی تقریروں میں ہمدان ، اصفہان ، مشہد ، کر مانشاہ ، تہران ، کے علاوہ ہندوستان کے شہر کا نپور اور حیدر آبادہ کن وغیرہ میں کی گئی تقریریں نا قابل فراموش ہیں۔

# تحقيقى سفر

صاحب "الغدير" اپنے مقاصد كے سلسلے ميں -- جس ميں ولائے على كى اشاعت ،شيعى حقائق كا بيان اور مسلمانوں كے درميان اصولوں اور حقيقى قربت پر مبنى اتحاد كا قيام سر فہرست سے - آپ ہميشہ سفر ميں رہاكرتے تھے ان مسافرتوں كوانتہائى سادگى اور كفايت شعارى كے

أرموسوعة العنبات المقدسه ،قسم النجف، يزوم اجم ٢٥٧\_٢٥٧ ( طبع يقراد دارالتحارف "ر

۲ مهاسدالغدیر،مقالهامین غدیروشهیدفضیلت به

ساتھ انجام دیتے تھے۔مختلف ملکوں اور شہروں میں ان کی امیدوں کا مرکز (عمومی وخصوصی) کتب خانے ہوتے تھے۔لوگ بھی ،جوان کو جانتے تھے،گر مجوثی سے ان کا استقبال کرتے تھے اورانتہا ئی عشق و محبت سے اس مجاہد راہ علم واصلاح کا تعاون کرتے ہتھے۔

ان کے بیہ سفر مطالعہ بسخہ برداری ،مصادر دمآ خذکی فراہمی ،اسامید سے ملاقاتیں و
مذاکرات ،اصلاح ،ہدایت ،راہنمائی ، صحیح ولایت کی توسیع ،اہل علم میں اثر پیدا کرنا، بھی نماز
جماعت ہوئم کرنا اور بھی ممبر پر جانا اور وعظ وقعیحت کرنا جیسے قابل قدر سرگرمیوں سے سرشار
ہیے۔جنشہروں کا انہوں نے مذکورہ امور کے ساتھ سفر کیا اُن میں درج ذیل شہر قابل ذکر ہیں:
حیدرآ باددکن ،علی گڈھ، لکھنو، کا نپور، جلالی ، رامپور ( ہندوستان ) ، فوعہ معرق ،مصرین ،حلب
نبل ، دشق و ... ان میں سے بعض مسافر توں کی رپورٹیس بھی شائع ہو بھی ہیں۔

# ایک دینی وسماجی مصلح

اس طرح ہم ویکھتے ہیں کہ صاحب'' الغدی'' حقیقی معنوی میں ایک وین وساجی مصلح سے دوا پنی تمام سرگرمیوں کے دوران اس فکر میں رہتے تھے کہ بھرے ہوئے معاشرے کی کس طرح اصلاح کریں،خواہ یہ بتاہی وہربادی ساجی ہویاعلمی ۔انہوں نے اچھی طرح اس امر کومحسوں کیا تھا کہ جوناحق اور غیر منصفانہ مطالب کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان سے کس طرح ساج کو نقصان پہنچتا ہے اور کس طرح اذبان مشکوک ہوتے ہیں اور اسلامی معاشرہ کی اتحاد و بیجہتی کی بنیادیں کیسے متزلزل ہوتی ہیں ۔اس لحاظ سے''الغدین' کی تأکیف سے کیکر چھوٹی تی جھوٹی تقریر بنیادیں کیسے متزلزل ہوتی ہیں ۔اس لحاظ سے''الغدین' کی تأکیف سے کیکر چھوٹی تی جھوٹی تقریر کی دوا تی ہم وغم میں رہنے تھے کہ کس طرح اس پراکندگی پر قابو پاکیں اور کس طرح خائن قلم کاروں کی نشاندہ تی کریں اور ساج کے ذہن کوائی مسموم اور زہر یکی غذا اور تفرقہ آگیز جعل و بہتان کاروں کی نشاندہ تی کریں اور ساج علی دہتان

ماحول پیدا کریں۔ چونکہ اس راہ میں آپ خلصانہ قدم اٹھا چکے تھے اور حق اور خدا کے سوا کہی اور چیز کو مد نظر نہیں رکھتے تھے، لہذا ' الغدی' کی تالیف (بیعنی اتحاد اسلامی کی ایک متحرک درسگاہ اور واقعی تقرب واتحاد کی شمع فروزان ) کے ذریعے اس امر میں کا میاب ہوئے کہ اسلامی معاشرے میں سازگار ذہنیت اور طرز وتفکر کو چنم دیں۔ اس طرح آپ نے سیکڑوں دانشوروں ، نقاد ، مفکر دں اور اصلاح طلبوں کو اپنا ہمفکر وہمنو ابنایا اور ولائے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نشروا شاعث میں۔ جواسلامی تحاد کی بنیا داور تحجے رہبری کا راز ہے۔۔ بڑی کا میانی پائی۔

#### مقاصد

جو کچھ علامہ اٹنی نے انجام دیااس کے علاوہ بھی کچھ مقاصدان کے پیش نظر تھے کہ زندگی نے وفانہ کی اوروہ ان مقاصد کوانجام دینے میں کامیاب نہ ہوسکے ۔ان کے بیہ مقاصد حسب ذیل تھے:

ا۔دارالناً لیف(خانہ مو گفین) کی تأسیس۔

۲۔عالم اسلام کے نشریات کی تحقیقات کا ایک مرکز تأسیس کرنا.

۳-سرداری کی رسم کا احیاء

٣ ـ مرجعيت كى بنيادول كودسعت واستحكام بخشنے كى تجويز ـ

۵ ۔ علمائے اسلام کی ان کتابوں کی اشاعت جوابھی تک قلمی شخوں کی صورت میں موجود ہیں ۔ '

۲۔ دینی طلاب کے طرز و تفکر کوشکوفائی بختنے اور انھیں دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کرکے زندگی کے هیتی حالات اور عالم اسلام کے مسائل ہے آگاہ ہونے اور مروجہ علوم حاصل کرنے کی ترغیب۔ کے مذہبی کتابوں کی تھیجے تنظیق اور وسیع درقیق دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرنا تا کہ آ ہستہ آ ہستہ صرف ایسے افراد مذہبی امور سے متعلق کتابیں لکھیں جوموضوع سے متعلق کافی اطلاعات رکھتے ہوں اور ماہر ہوں ہرکوئی اس کام میں دخل اندازی نہ کرے۔

۸۔ مذھبی مجالس اورمحافل کے طریقہ کارمیں اصلاح کرنا اور جو پچھان مجلسوں میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اس پرنظرر کھنا۔

#### وفات:

بالآ خرصاحب''الغدين' رحلت کرگئے! ﴿ افالله و اجعون ﴾ ۔ وہ انتحک اور بے رحم پُنچااوروہ محم پُنچااوروہ محم پُنچااوروہ علامی کی وجہ سے بیاری کاشکار ہوئے اوران کے انتہائی توی ورشید جسم کوصدمہ پہنچااوروہ بیار ہوگئے۔ آپ نے چارسال تک اس بیاری کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور کام کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ بیاری زور پکڑتی گئی اور انھیں کام سے بالکل روک دیا، کتابوں کوان سے دور کردیا اور تاب وتوان ان کے ہاتھ سے چھین کی علاج کرانے کے لئے تہران کاسفر کیا۔ اس شہر بیس اور تاب وتوان ان کے ہاتھ سے چھین کی علاج کرانے کے لئے تہران کاسفر کیا۔ اس شہر بیس اپنا اور محمد والے اور کار کے اور کھیک نہ ہوئے۔ اس خاص مار نجام مال مسلسل بیارر ہے اور کھیک نہ ہوئے۔ مرانجام ۲۸ رہے الاول ۱۳۹۰ ھو۔ تی ون ظہر کے نزد یک اس دار فائی سے رخصت ہوگرا سے مالک حقیقی سے جالے۔

دوسرے دن - سنچیر کی ضبح کو- تہران میں ان کی تشیع جنازہ ہوئی اور چند دنوں کے بعد ان کا جنازہ نجف اشرف منتقل کیا گیا اور وہاں پر ایک پرشکوہ تشیع جنازہ کے بعد کتب خانہ امیر المؤمنین میں سیر دخاک کئے گئے ۔

اعلامد کی زندگی کے حالات کامیر حصد، کتاب یادنامدعال مدامی نے تال کیا گیا ہے۔

#### "الغدير"كے بارے ميں:

کتاب "الغدیر" کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علاء اور محققین نے اسے ایک باعظمت اور عالی کتاب پایا۔ دسیوں بلکہ سیکڑوں ادیب ،شاعر ، عالم ، محقق ،مورخوں اور مفسروں نے اس کتاب پر تقریظات لکھے، شعر کہے اور پیغام لکھے۔ قاہرہ سے لبنان تک، بغداد سے ٹیونس تک ، تہران سے دہلی تک اور اسلام آباد سے شام تک دنیا کے بہت سے علمی اور تحقیقاتی مراکز کی طرف سے اس کتاب کی تعریف و تجدید ہوئی ،اگر ان سب کو لکھنے بیٹھیں تو یقیناً چند جلد کتاب کی صورت اختیار کر جائے گی ۔ لہذا ہم یہاں پر صرف عصر حاضر کے مشہور ایک کتاب شاس سے جوخو د بھی عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت ہیں ۔ کا نظر میہ بیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

علامه نامورة قابزرگ تهرانی، صاحب الذربعة يون رقمطرازين:

'' میں اس عظیم کتاب کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں اور'' الغدیر'' کا مقام اس سے بالاتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تنہا کام جو حقیر اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہے وہ بیہ ہے کہ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مؤلف کی عمر دراز ہواوران کی عاقبت بخیر ہواورخلوص نیت کے ساتھ خدا سے چاہتا ہوں کہ میری باقیماندہ زندگی کو بھی مؤلف کی عمر شریف میں اضافہ فرمائے''

آ پ علا مرکی تعریف میں فرماتے ہیں:

"علامه کی خصوصیات میں اہل بیت اطبار علیہم السلام کے تئیں ان کی والہانہ محبت وعقیدت ہے جوزباں زدخاص وعام ہے اور وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ "الغدیر" ان بی محبول کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ اور اہل بیت اطبار سے محبت وعقیدت کا بی متجدہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام

آوران کے اصحاب کا ذکر مصیبت سننے کے انتہائی شائق رہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر بلند آ واز میں زار و قطار گریہ کرتے ہیں اور خطیب و حاضرین مشاہدہ کرتے ہیں ذکر مصیبت کے دوران کی حالت دگرگوں ہوجاتی ہے اور ان کی گریہ و زاری سے سب متاکر ہوتے ہیں اور ان کی گریہ و زاری سے سب متاکر ہوتے ہیں اور ان کے گریہ کی وجہ سے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ جس مجلس ہیں وہ ہوتے ہیں اور ذکر مصیبت ہیان ہوتا ہے گویا آل محمد میں سے کوئی شخصیت اس مجلس میں بذات خود محاضر ہوتی ہے۔ اور ان پر اس گریہ و زاری کا عالم اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب خطیب حضرت صدیقہ کبری کے مصائب بیان کرتا ہے ، اُس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک حضرت صدیقہ کبری گریہ کرتے ہیں جس کی ناموس کی تو ہین کی گئی ہو ۔۔۔ ا



# مطالعه "الغدير" كاخاكه

جب میں نے کتاب 'الغدی' پرایک نظر ڈالی تو میں نے اس کے جزء جزء میں تاریخ وتفییر، حدیث وکلام، رجال و درایت، انقاد واصلاح، بر ہان واستدلال، اسناد واقوال کی تحقیق، شک وفریب کا ازالہ، گویا ہر پہلوسے اسے عترت رسول کی مرکزی حیثیت حضرت علی علیه السلام کی چودہ صدیوں کی مظلومیت ، اور امیر المؤمنین کی حقانیت کا ثبوت پایا۔ اس لئے قار کیس کرام کے لئے حسب ذیل موضوعات کا انتخاب کر رہا ہوں تا کہ صاحب الغدیر کا پچھت ادا کر سکوں:

پیلی فصل فدر کی تاریخی اہمیت دوسری فصل فصل فدر کی اواقعہ تیسری فصل فدر پر خدا کی توجہ چوتھی فصل اسلام کی غدر پر توجہ

| يانچوين فصل صحابی اورغدرير                 |
|--------------------------------------------|
| چھٹی قصل غدیراورتا بعین                    |
| ساتوین قصل مختلف صدیوں کےعلماءاورغدریر     |
| آ تھویں فصل غدر پر علماء کے تألیفات        |
| نوین فصل                                   |
| وسوي فصل واقعه غدير سے استدلال واحتجاج     |
| گيار ۾وين فصل حديث غدري کي سند کا سيخ مونا |
| بار هوین قصل                               |

يها فصل:

# غدىركى تاريخي ابميت

کوئی عقلنداس سے انکارنہیں کرسکتا کہ ہر چیز کی قدرہ قیمت کا دارہ مداراس کے مقصداور نتجہ پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اہم تاریخی موضوعات میں جوموضوع عالی ترین اور اہم ترین متائج کا حامل ہے، وہ موضوع ہے جس پر خدا کا دین اور انسانوں کا آئین زندگی استوار ہے اور جس کی بنیا دیر قومیں ، حکومتیں اور معاشروں کی چیشیتیں بنتی ہیں۔

اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤرخین ابتدائی واقعات ، ادبان کی تعلیمات اہم واقعات و حوادث، جیسے جنگوں ، ادبان کی پیدائش ، دعوت اوران کی حکومت جن کولمباعرصہ بلکہ صدیاں گذر گئی ہیں ان سب کوضیط وثبت کرنے کے سلسلے میں کتنی تکلیفیس اٹھاتے تھے۔

البتہ بیدواضح ہے کہ اگر کوئی تاریخ داں اتنی فدا کاری نہ کرے اور واقعات کو ضبط کرنے میں باریک بنی سے کام نہ لے اور غفات اور بے خیالی برتے تو چار و ناچا راس کی کتاب تاریخ ناقص اور حقائق سے عاری ہوگی اور اس خلا کوکوئی اور چیز پڑنہیں کر پائے گی بسااو قات قاری اس کے اول و آخر کو تشخیص نہ دیتے ہوئے جہل ویریشانی سے دوجار ہوجائے۔

غد برخم کا واقعہ حقیقت میں تاریخ کا بہت اہم اور عظیم ترین واقعہ ہے۔ کیوں کہاس واقعہ کی بنیا واٹل میت رسول کے ماننے والول کے مذہبی استدلال و بربان پرمشکم ہے جن کی تعداد دسیوں

لا کہ ہے اور جن میں ثقافت ادب اور علمی ذخائر سے مالا مال نامور علماء، فلاسفہ، تظیم شخصیتیں، بادشاہ، سیاست دان، سیدسمالا راور رہبروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔

اگرتاری نگارائل بیت کے مانے والوں میں ہے بھی نہ ہو پھر بھی اس کے لئے ضروری ہے کہاس جیسی عظیم امت کی تاریخ ثبت کرنے کائن ادا کرے۔ چاہے وہ اس واقعہ کے جزئیات کی تفصیل اور پوری وضاحت نہ کرے اور قومی جذبات اور نفسانی خواہشات کے زیر اثر دوسری باتون کو چھپا کربیان کرنے تو بھی وہ ایبا کرنے پر مجبور ہے ، کیونکہ اس واقعہ کی اصل اور اس کی سند میں تو کوئی شہہ بی نہیں کہ رسول خدا نے کافی رخج و تکلیف اٹھائی ہے اور اس امرکی کوشش کی سند میں تو کوئی شہہ بی نہیں کہ رسول خدا نے کافی رخج و تکلیف اٹھائی ہے اور اس امرکی کوشش کی ہے کہ غدیر کے دن یہ حقیقت امت تک پہچاویں۔ اور پوری تاریخ میں ایسے دوآ دی بھی نہیں مل سکتے جواصل واقعہ سے اختلاف رکھتے ہوں ، اگر چہ بعض افراد نے اس کے مدلول ومفاد میں بعض اغراض کے تحت اختلاف کیا ہے جوآ گاہ افراد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

اس لحاظ سے واقعہ غدر خم کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ مورخ پیرواہلیت نہ ہونے کی صورت میں اس سے چثم پوٹی کر جائے۔ ذیل میں ہم چندا سے موز خین کے نام ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو شبت کیا ہے:

ا ـ بلا ذری (وفات ۲۷۹ جمری) نے ''انساب الاشراف' میں
۲ ـ ابن قتیب (وفات ۲۷۹ جمری) نے کتاب ''المعارف والا مامة والسیاسة' میں
۳ ـ طبری (وفات ۱۳۱۰ هے) نے کتاب ''مفرد' میں ۔
۲ ـ ابن زولا ق لیشی مصری (وفات ۲۸۸ هه) نے '' تاریخ بغداد' میں
۵ \_ خطیب بغدادی (وفات ۲۸۳ هه) نے ''تاریخ بغداد' میں ۔
۲ ـ ابن عبدالتر (وفات ۲۸۳ هه) نے ''الاستیعاب' میں ۔
۲ ـ ابن عبدالتر (وفات ۲۸۳ هه) نے ''الاستیعاب' میں ۔
ک \_ شہرستانی (وفات ۵۲۸ هه) نے الملل وائحل میں ۔

°'الغدي'' كاايك جائزه.......

٨ ـ ابن عساكر (وفات ا ٥٤ هـ ) نے اپنى تارىخ '' تارىخ دمشق' میں ـ 9 \_ یا توت جموی (وفات ۲۲۲ هه) نے دمعجم الا دیاءً میں۔ •ا۔ابن اثیر (وفات ۲۳۰ ھ)نے''اسدالغابہ' میں۔ اا ـ ابن الى الحديد (وفات ٢٥٧ هـ) نے "شرح نبج البلاغه" ميں \_ ١٢\_ابن خلكان (وفات ١٨١ هـ ) نے اپنى تاریخ ''وفیات الاعیان' میں \_ سال افعی (وفات ۲۸ کھ) نے"مر آۃ البِمَان" میں۔ ۱۰۰۰ این شیخ بلوی (وفات تقریباً ۲۰۵ هـ ) نے ''الف باء'' میں۔ ۵ا۔ ابن کثیرشامی (وفات ۲۵۷ه) نے "البدایة والنهایة" بیس۔ ١٦ ـ ابن خلدون (وفات ٨٠٨ هر) نے ''اپنی تاریخ کے مقدمہ''میں۔ ا مش الدين ذہبی (وفات ۴۸ ۷ ھ) نے '' تذکرۃ الحفاظ''میں ١٨ ـ نويري (وفات ٨٣٣ هه) نے ''فضاية الا رب في فنون الا دب''ميں ١٩\_١)بن حجرعسقلاني (وفات٨٥٢هه) نے''الاصابة''اور'' تہذيب التهذيب'' ميں۔ ٢٠ \_ابن صاغ مالكي (وفات ٨٥٥هه) في " "الفصول المهمه " بيس \_ ٢١\_مقريزي (وفات ٨٣٥هه) نے "الخطط المقريزيہ" ميں۔ ٣٢ \_ جلال الدين سيوطي (وفات ١٩٠هه) نے اپني کئي کتابوں ميں \_ ٢٣ قرماني دشقى (وفات ١٠١٩هـ) نے "اخبارالدول" میں۔ ۲۴ ينورالدين حليي (وفات ۴۴ ماھ) نے ''السير ة الحلبية'' ميں اس کے علاوہ دیگر کئی موزخین نے بھی اس واقعہ کواپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بیتھی علم تاریخ کے لحاظ ہے اس واقعہ کی صورت ۔اس کے علاوہ فن حدیث میں بھی اس کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ جب ایک محدث اپنی وسعت نظری سے اپنے اطراف میں نظر ڈالتا ہے،صاحب ولایت ،امیرالمؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت ہے مربوط متنداور سیجے روایات کی ایک بڑی تعداد فظر آتی ہے جو حضرت علی کی حقانیت کو ثابت کرتی ہیں۔ محدثین کے ہر طبقہ نے (گذشتہ طبقوں میں سے ابدر سول تک ) ایسی روایتوں کونٹل کیا ہے۔ اور اگر چہاس حدیث کواس آسانی چشمہ نور و ہیں سے ایسی نیم ہرایت (بیخی ہیں لیکن اب بھی اس فتم کرایت (بیخی ہیں لیکن اب بھی اس فتم کی روایتیں آ تکھوں کو خیرہ کرنے والے نور سے منور ہیں۔

لہذااگر کسی محدث نے اپنے فریضہ پڑمل نہیں کیا تو اس نے امت کی حق تلقی کر کے اس کو رسول خداً کی یاک دیا کیز ہوایت ہے محروم کیا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محدثوں نے بھی مورخوں کی طرح واقعہ غدیر کی صدیث کو لکھا ہے یہاں پر چندایسے محدثین کا نام ذیل میں ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو شبت کیا ہے:

ا۔ امام شافعی ، ابوعبداللہ محمد ابن ادر لیس شافعی ( وفات ۲۰۴۴ ھ ) جیسا کہ نہایۃ ابن اثیر میں ذکر ہوا ہے۔

۲ \_ صنبلیوں کے امام، احمد بن حنبل (وفات ۱۳۲۱ھ) نے ''مند'' اوراپیخ'' منا قب' میں۔
۳ \_ ابن ماجہ (وفات ۲۷۳ھ) نے اپنی '' سنن'' میں۔
۴ \_ تر ندی (وفات ۲۷۹ھ) نے اپنی '' صحیح تر ندی' میں۔
۵ \_ نسائی (وفات ۳۰۳ھ) نے '' الضائص'' میں۔
۲ \_ ابویعلی موصلی (وفات ۲۰۳۷ھ) نے اپنی '' مند'' میں۔
ک \_ بغوی (وفات ۲۰۳۷ھ) نے '' السنن'' میں۔
۸ \_ دولا بی (وفات ۲۳۲ھ) نے '' الکنی والا ساء'' میں۔
۹ \_ الطحاوی (وفات ۳۲۰ھ) نے '' الکنی والا ساء'' میں۔

("الغدير" كاايك جائزه.....

- ۱۰ حاکم (وفات ۲۰۰۵ هر) نے "متدرک"میں۔

اا۔ابن مغاز کی شافعی (وفات ۴۸۳ھ)نے" المناقب" میں۔

۱۲۔ ابن مندہ اصفہانی (وفات ۵۱۲ھ) نے مختلف طریقوں سے اپنی تالیفات میں۔ ۱۳۔ خطیب خوارزی (وفات ۵۲۸ھ) نے ''المنا قب''اور''مقتل الامام السبط'' میں۔

۱۳ گنجی شافعی (وفات ۱۵۸ ھ) نے '' کفاییة الطالب'' میں۔

۵امحتِ الدين طبري (وفات ۲۹۴ هه) نے ''الرياض النصرۃ''اور'' ذخائر العقعل'' ميں۔

١٢\_حوين شافعي (وفات٤٢٢هـ) نے ''فرائدالسمطين ''ميں۔

۷۱ ییثی (وفات ۸۰۷ هه) نے "یمجمع الزوائد" میں۔

۱۸\_ذهبی (وفات ۴۸ ۷هه)نے الخیص میں۔

١٩ ـ جزري (وفات ٨٣٠هه) نے "ای المطالب" میں۔

٢٠ ـ ابوعباس قسطلانی (وفات ٩٢٣ هه) نے ''المواهب الا دنتے'' ـ میں ـ

rı يتقى ہندى (وفات ٩٧٥هـ ) نے '' كنز العمال' 'ميں۔

۲۲\_ ہروی قاری (وفات ۱۰۱۳) نے ''المرقاۃ فی شرح المشکاۃ'' \_ میں \_

٢٣ ـ تاج الدين منادى (وفات ٣١٠ه) نے '' كنوز الحقائق في حديث خيرالخلائق''اور

<sup>د • في</sup>ض الغد سيَّ عيس

۴۴ ۔ شیخانی قادری (وفات گیارھویں صدی ججری) نے ''الصرطالسوّی فی مناقب

الآل'ميں۔

۲۵۔احمد باکثیرمکّی شافعی (وفات ۱۰۴۷ھ) نے''وسیلۃ الما ک فی منا قبالاؔ ک' میں۔ ۲۷۔ابوعبداللّٰدزرقانی مالکی (وفات۲۲ااھ) نے''شرح المواصب'' میں۔ ۲۷۔ابن حمز ہ دشقی حنفی (وفات ۱۲۰اھ) نے کتاب''البیان والتعریف'' میں۔ ان کے علاوہ دیگر محد توں نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیث غدیر نقل کی ہے۔ اب ہم ایسے مفسرین قرآن کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں ، جنہوں نے تفییر قرآن کے دوران واقعہ غدیر کے سلسلے میں نازل شدہ آیات کے هاکن زول کے بارے میں حقائق لکھنے سے چیثم پوشی نہیں کی ہے ، تاکہ لوگ اس ہے استفادہ کرسکیں ۔ کیونکہ کوئی مفسر ہرگز حاضر اور راضی نہ ہوگا کہ اس کی تفییر کا کام ناقص اور ادھور ارہے:

> ا طبری (وفات ۱۳۱۰ه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۲ یفلبی (وفات ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۷ه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۳ رواحدی (وفات ۱۲۷ هه) نے ''اسباب النزول'' میں۔ ۴ قرطبی (فات ۱۳۷۵هه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۵ ابومسعود (وفات ۱۹۸۴هه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۲ فیخر رازی (وفات ۲۰۲۴هه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۷ رابن کثیر شامی (وفات ۲۰۲۴هه) نے اپنی تفسیر میں۔ ۸ نیشا بوری (وفات آ شویں صدی جمری) نے اپنی تفسیر میں۔

۸۔ میشا بوری (وفات السویں صدی جمری ) نے اپی مسیریں۔ 9۔ جلال الدین سیوطی (وفات ۱۱۹ ھ) نے اپنی تفییر' الدّ راکمتُو ر' میں۔ ۱۰۔خطیب شربیانی (وفات ۷۷۷ ھ) نے اپنی تفییر میں۔ ۱۱۔ آلوی بغدادی (وفات ۱۲۷ھ) نے ''روح المعانی'' میں۔

ان کےعلادہ دیگرمفسروں نے بھی اپنی تفاسیر میں مر بوطه آیات کی مذکورہ صورت میں تفسیر کی

مشکلمین اورعلم کلام کے علماء بھی جوعلم کلام کے ہرمسکے میں استدلال پیش کرتے ہیں اور جب ان کا سامنا مسلمہ امامت سے ہوتا ہے تو مدعی پر غلبہ پانے کے لئے یا اپنے مدمقابل کے سامنے ('الغدرِ'' كاليك جائزه.....

استدلال پیش کرنے کے لئے غدیر کے واقعہ کو بیان کرنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہیں۔اگر چہ وہ

ا پنے خیال میں اس کی دلالت کے سلسلہ میں مناقشہ کاسہارا لیتے ہیں۔

ذیل میں ہم چندایے متکلمین کا نام درج کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو شبت کیا ہے:

ا \_قاضی ابو بکر با قلانی بصری (وفات ۴۰۳ ھ) نے''التمہید'' میں \_

۲\_قاضى عبدالرخمن البجي شافعي (وفات ۷۵۷هه) نے ''المواقف''میں۔

٣ ـ سيدشريف جرجاني (وفات ١٦٨ه ) نے "شرح المواقف" ميں ـ

٣\_ بيضاوي (وفات ٢٨٥ هه) في مطوالع الانوار "ميس\_

۵ یشس الدین اصفهانی (وفات ۴۹ ۷ھ)نے"مطالع الأنظار" میں۔

٢ \_ تفتازانی (وفات ٤٩٢هـ) نے ''شرح القاصد'' میں۔

ے قوضی مولا علاءالدین (وفات ۸۷۹هه) نے ' مشرح التجرید''میں۔

ان علماء نے واقعہ غدر کو یوں ذکر کیا ہے:

'' بیتک پنیمراسلام مجمد الوداع سے لوٹے ہوئے جب جھد، جو کداور مدینہ کے راستے پر واقع ہے، پہنچ تو غدر یخم کے دن، جبکہ بخت گری تھی اور گری کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی روا کیں اپنی بروں تلے رکھتے تھے۔ آنخضرت کے لوگ کو اکٹھا کیااس کے بعد ایک بلند جگہ بنائی گئی اور آپ اس پروں تلے رکھتے تھے۔ آنخضرت کے لوگ کو اکٹھا کیااس کے بعد ایک بلند جگہ بنائی گئی اور آپ اس پرتشریف لے جاکرلوگوں سے بول مخاطب ہوئے:

اے مسلمانو! " أكست اولى بكم من انفسكم؟" آيا مِن تمهارے كئے تمهار نفوس سے زيادہ اولى و برتر نہيں ہوں؟

لوگوں نے جواب دیا: خدا کی فتم ہاں.

اس كے بعد آپ نے فرمایا:

"من كنت مولاه فعلى مولاه،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره و اخذل من خذلة الله الله عنداله الله عند

اس کےعلاوہ درج ذیل متکلمین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے:

٨\_قاضى جُم محمرشافعي (وفات ٨٧٧هه) ني ''بديج المعاني'' ميس \_

9۔جلال الدین سیوطی (وفات ۱۹۱ ھ)نے این 'اربعین' میں۔

• ارمفتی شام حامد بن علی مماوی (وفات الااه) نے "الصلوة الفاخو ٥ بالا حادیث المعتواتو ٥" میں

اا\_آلوى بغدادى (وفات ١٣٢٧هه) نے "نثر اللتَّاليَّ" بيل-

ان کے علاوہ اور دوسر ہے متکلمین نے بھی اپنی تا کیفات میں اس واقعہ کولکھاہے۔

علم لغت کے ماہرین کے لئے بھی اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا کہ،''الموالی'' یا''افخم'' ''یاالغدر'' یا''الو تی'' جیسے الفاظ اور اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہوئے حدیث غدر کی طرف

اشارہ کریں۔ان میں سے چندایک کے نام بر ہیں:

ا۔ابن درید محربن حسن (وفات ۱۳۲۱ھ)نے ''جمبر ہ''ج اص الے میں

۲-ابن اثير (وفات ۲۰۲ه) نـ "النهابي" ميں۔

٣ يهموّى (وفات ٦٢٧ هـ) ني مجمّم البلدان " كے لفظ " خم" ميں -

ہے۔زبیری حنفی (وفات ۱۲۰۵ھ)نے'' تاج العروس''ج ۱۹ س ۳۹۹ میں۔

۵ نیمانی (وفات چورهویں صدی ججری) نے "المجموعة النبھانيه "میں۔

ا۔ یتجیرات ناقلین کے عین افظ میں جنھیں انہوں نے سند سے ذکر کے بغیر'' ارسال مسلم'' کی صورت میں نقل کیا ہے۔

#### دوسرى فصل:

# غدىرخم كاواقعه

پیغیبراسلامؓ نے واجے کولوگوں میں بیاعلان کرایا کہ مکہ کی طرف سفر اور حج بیت اللہ کے لئے آ مادہ ہوجا کیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعدا دفریض نے آخراف و جوانب ہے آ کرمدینہ منورہ میں اکتھا ہوئی۔

آ تخضرت کے ہجرت کے زمانے سے رحلت تک اس فج کے علاوہ کوئی اور فج انجام نہ دیا تھا۔اس فج کو'' ججۃ الوداع'' ،'' ججۃ الاسلام'' ،'' ججۃ البلاغ ''،'' ججۃ الکمال''اور' ججۃ التمام'' کہاجا تاہے۔

آ تخضرت سنیچر کے دن ، ذیقعدہ کی ۲۳ یا ۲۵ تاریج کوشسل وغیرہ کر کے اور احرام کے سادہ دو کلڑ ہے لباس پہن کرمدینہ منورہ سے پیدل با ہرتشریف لائے اور خواتین کو کجا وَل میں سوار کرکے اپنے خاندان کے تمام افراد ، مہاجرین وانصار ، عرب قبائل اور علاقہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ راہی سفر ہوئے۔

ا تفاقاً ان دنوں چیچک یاٹائیفائیڈ کی وہا پھیل ہوئی تھی۔اس وجہ سے بہت سے لوگ پیغیمر کے ساتھ جج کرنے نہ جاسکے،اس کے باوجودلوگوں کی ایک بڑی جمعیت پیغیمرا کرم کے ساتھ نگلی جس کی صبح تعداد سے خدابی واقف ہے۔ کہاجا تا ہے کہ ۹۰ ہزار یا ایک لاکھ چودہ ہزاریا ایک لاکھ ہیں ہزاریا ایک لاکھ چوہیں ہزار یا ایک لاکھ چوہیں ہزار یا اس سے زیادہ تعداد ہیں مسلمان پینجبرا کرم کے ساتھ روانہ ہوئے ۔لیکن آنخضرت کے ساتھ فریضہ کچ انجام دینے والوں کی تعداداس ہے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ مکہ کے مسلمان اور جو لوگ بمن سے حضرت علی اور ابومولی کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی آنخضر ہے سے آملے تھے۔ آنکو ارکی صبح کو دیلیملم ''بہنچ اور غروب کو'' شرف السّیّالہ'' میں تھے اور نماز مغرب وعشا وہیں پڑھ کی اور نمون کی نماز ''عرق طبیّہ'' میں اور مغرب عشا'د ہمتی پڑھ کی اور اس کے بعد''روحاء'' میں پڑاؤڈ الا اور وہاں سے روانہ ہو کر نماز عصر'' منصرف'' میں اور مغرب عشا'د ہمتی '' میں بجالائے اور اس جگہ پر رات کا کھانا تناول فرمایا۔

اس کے بعد نماز صبح ''اثابہ' میں پڑھی اور منگل کی صبح کو''عرج'' پہنچے۔اس کے بعد جھہ کے نزدیک ''لی جمل' کے مقام پر فصد کھلوائی بعنی تجامت کروائی ۔اس کے بعد بدھ کے دن ''سقیا'' میں پڑاؤڈ الا اور صبح کی نماز'' ابواء'' میں بجالا ئے وہاں سے روانہ ہوکر جمعہ کے دن''جھہ'' اور وہاں سے '' قریہ'' بہنچے اور وہاں پر قیام فرمایا ،اتوارکو''عسفان'' پہنچے اور وہاں سے ''قریہ'' کہنچے اور وہاں سے ''قمیم'' کی طرف روانہ ہوئے۔

میدوہ جگدہے جہاں پیدل چلنے والوں نے تھکاوٹ کی شکایت کی۔ پیغیبرا کرم نے ان سے فرمایا کہ دوڑنے کاسہارالیں۔انہوں نے ایساہی کیا تو نشاط و تازگی پیدا ہوئی۔

دوشنبہ کو' تمر ظہران' پہنچے۔غروب کو' سرف' پہنچے لیکن نماز مغرب وہاں پر نہ پڑھی جب تک مکہ کے نز دیک نہ پڑنچے گئے۔ جب' وشئیتین' ( مکہ سے ملے ہوئے دو پہاڑ) پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالکر رات گذاری۔ اس کے بعد منگل کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔رسول خداصلی لٹہ علیہ وآ لہ وسلم نے جج کے اعمال انجام دئے۔ مدینہ لوٹے ہوئے تمام مسلمانوں اور ججاج کے ساتھ ملائزی الحجہ کو جھہ کے علاقہ میں غدر خم کے مقام پر پہنچے۔ بیدوہ جگرتھی جہاں پر اہل مدینہ ساتھ ۱۸/ ذی الحجہ کو جھہ کے علاقہ میں غدر خم کے مقام پر پہنچے۔ بیدوہ جگرتھی جہاں پر اہل مدینہ

م مراور عراق کے راستے جدا ہوتے تھے۔ یہیں پر جبرئیل امین خداوند متعال کی طرف سے رسول اللّٰہ پرنازل ہوئے اور پیغام خداوندی کواس آیئے کریمہ کی صورت میں پہنچایا:

﴿ يِاليِّهِاالرسول بِلَّغِ ماأُنزل اليك من ربَّك ... ﴾

آپ گوتھم دیا کہ علی علیہ السلام کا تعارف امام وولی کے عنوان سے کرا نمیں اور تمام لوگوں میں اعلان کریں کہ علیہ السلام کی اطاعت وفر ما نبر داری سب پر واجب وفرض ہے۔

یہاں پر پینجبراسلام نے تھم دیا کہ آ گے ہوئے ہوئے لوگ بیجھے آئیں اور جوقا فلہ سے بیجھے رہ گئے ہیں ،ان کا انتظار کیا جائے ۔اس کے بعد تمام چاج بھد کے علاقہ ہیں ' غدیر نم' کے مقام پر جمع ہوئے ہیں ،ان کا انتظار کیا جائے ۔اس کے بعد تمام چاج بھد کے علاقہ ہیں ' غدیر نم' کے مقام پر جمع ہوئے ... نماز ظہر کی او ان دی گئی ... شدید گری کا دن تھا ۔گری کا بیام تھا کہ لوگ اپنی روا کا ایک حصدا ہے سر پر اور دو سراحصہ اپنے ہیروں تلے رکھتے تھے ... پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تمام کرنے کے بعداونٹوں کے پالان سے بنائے گئے منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے بمان خرمایا:

" حمد دستایش کا حقد ارخداوند تعالی ہے۔ ہم اُسی سے مدو چاہتے ہیں ، اُسی پرایمان رکھتے ہیں اور اسی پر تو کل کرتے ہیں۔ اور نفس امارہ کے شراور اپنے برے اعمال کے لئے اسی سے بناہ چاہتے۔ وہ خداجس کے علاوہ کوئی گمراہوں کی ہدایت کرنیوالانہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا کوئی شریک اور ہمسفر نہیں ہے۔ مجداس کا بندہ ورسول ہے۔

المالحد:

اےلوگو! خداوندعلیم و مہر بان نے مجھے خبر دی ہے کہ میری زندگی کے ایام جلد ہی تمام ہونے والے ہیں اور میں عنقریب اس کی دعوت کو لبیک کہنے والا ہوں ۔ جبکہ میں اور تم سب مسئول ہیں، بناؤ کیا کہتے ہو؟

لوگوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ئے رسالت البی کو پہنچادیا اور نیکی کی ہدایت کی

اوراس سلسلے میں کوشش کی ۔لہذا خداوند کریم آپ کو جزائے خیرعطافر مائے۔

پینمبڑنے فرمایا: کیاتم لوگ گواہی نہیں دیتے ہو کہ خدا کے علاوہ کو کی معبود نہیں ہے اور بید کہ چھ اس کا بندہ ورسول ہے ، اور بہشت وجہنم اور مرناحق ہے اور بلاشبہ قیامت ہریا ہوگی اور

خدائے تعالی ہرایک کوقبروں میں سے زندہ کرکے اٹھائے گا؟

لوگوں نے کہا: ''جم سباس کی گواہی دیتے ہیں."

پغیبراسلام نے فرمایا: خداوندا!تم شاہدر منا!

اوراس کے بعد فر مایا: اےلوگو! کیاتم لوگ من رہے ہو؟

لوگوں نے کہا: تی ہاں!

آپ ً نے فرمایا: میں تم لوگوں ہے پہلے دوخ کوڑ پر پہنچوں گا اور تم لوگ دوخ کوڑ پر میرے پاس آ و گے جس کی چوڑائی صنعاد صغریٰ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے اور اس کے جاندی کے پیالوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ پس دھیان رہے کہتم میرے بعد تقلین ۔'' دوگرال قدر چیز دن' ۔ کا کیسا خیال رکھتے ہو!

لوگوں میں سے ایک منادی نے آ واز بلندی: یارسول اللہ! پی تقلین کیا ہے؟

پیغیراسلام نے فرمایا: '' فقل اکبر' خداکی کتاب ہے کہ اس کا ایک سراخدا کے ہاتھ ہیں ہے اور دوسرا سراتھہارے ہاتھ ہیں ۔ لہذا اس کو پکڑے رہوتا کہ گمراہ نہ ہواور دوسرا'' ثقل اور چھوٹا فقل'' میری عترت ہیں ۔ خداوندعلیم اور مہر بان نے مجھے اطلاع دی ہے کہ بید دو ہرگز ایک دوسرے سے جدانہیں ہول گے بیبال تککم حوض کو ٹرکے کنارے پر مجھ سے آ ملیں گے اور میں نے مجھی خدا سے جدانہ ہول ۔ لہذا ان پر ہرتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا اور ان کے بارے میں لا پرواہی نہ ہر تنا ور نہ ، ہلاک ہوجاؤگے۔

اس کے بعد علی علیہ السلام کا ہاتھ بکڑ کے اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغل کے بیچے کی سفیدی

('الغدي'' كاايك جائزه.....

مودار ہوگئ اور تمام لوگول نے انھیں پہچان لیا،اس وقت آپ نے فرمایا:

" ايّها الناس! مَنْ اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم؟"

ای لوگو! کون مؤمنین پران کےاپنے نفوس سے زیادہ ولایت رکھتا ہے؟

لوگوں نے کہا: خدااوراس کارسول بہتر جانتے ہیں۔

پیٹیبر نے فرمایا:

"ان الله مولاى وانامولى المؤمنين وانااولى بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فعلى مولاه"

خدامیرامولا ہے اور میں موشین کامولا ہوں اور ان پر ولایت رکھتا ہوں ، پس جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں.

اس جملے کو آنخضرت کے تین بار دہرایا۔ حدبلیوں کے امام، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ چار مرتبدار شادفر مایا۔

اس کے بعد فرمایا:

"اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و احبّ من احبّه و أبغض من ابغضه، و انصر من نصره واخذل من خذله و أدر الحق معه حيث دار" (خداوندا اجواس كے ساتھ دوى ركھ تواس كادوست ہوااور جواس كے ساتھ در شئى كر نے تواس كادوست ہوااور جواس كے ساتھ در شئى كر نے تواس كادشن ہو ، محبت كر ہے، بغض ركھاس كے ساتھ جواس سے محبت كر ہے، بغض ركھاس كے ساتھ جواس سے بغض كر ہے، مددكر اس كى جواسكى مددكر ہا دو ذيل كرا ہے جو اسے ذيل كرا ہے جو اسے ذيل كر ہے، دو جہال كہيں ہوت كواى طرف چيرد ہے۔)

اس كے بعد پنج مراكم م نے فر ما يا:

جو بھی یہاں پر حاضر ہے اس خبر کوان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔

۔ کوگ ابھی متفرق نہیں ہوئے تھے کہ جبرئیل امین خداوند متعال ک طرف سے بیہ آیت لیکر نازل ہوئے۔

﴿اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى . . . . . ﴾

"آج ميں نے تمپارے لئے دين كوكامل كرديا اورا پنى نعتوں كوتم پرتمام كرديا....!"

اس كے بعدلوگوں نے امير المؤمنين كومبار كباددينا شروع كى اورا بوبكروعمران پہلے صحابہ
ميں سے متے جنہوں نے حضرت على كوان الفاظ ميں مبارك بادپيش كى:

"بخ بخ لک یابن ابیطالب! اصبحت و امسیت مولای و مولا کلّ مؤمن و مؤمنة "

" مبارک ہو،مبارک ہوتم پراے فرزندابوطالب ! آپ نے الیی حالت میں صبح وشام کی کہ میرے اور تمام مؤمنین زن ومرد کے مولا ہو گئے۔"

اس وفت ابن عباس نے کہاً' خدا کی تشم علیٰ کی ولایت سب پرواجب ہوگئی۔

حسان نے کہا: اے رسول خدا!اجازت فر ماہیۓ توعلیؓ کے بارے میں چندشعرکہوں۔ پیغیبرا کرمؓ نے فر مایا:اس مبارک اور برکت الہی کی مناسبت سے کہو۔

اس برحسان نے کھڑے ہوکر کھا:

اے قریش کے بزرگو! پنجمبر خدا کے حضوراس ولایت کے سلسلے میں ، جومسلم اور حتمی ہوگئ ، چندا شعار پیش کرتا ہوں ، پھر بیا شعار بڑھے :

ینادیهم یوم الغدیو نبیهم بخم و اسمع بالرسول منادیاً به تفاغد برخم کے واقعہ کے بارے بیں ایک خلاصہ جس کی مزید تفصیل آ کے بیان ہوگی۔ ملّت اسلامیواس واقعہ پراتفاق نظر رکھتی ہے اور پوری دنیا میں غدیر کے اس اسلامی واقعہ

اليسوره ما نكره آبيهو

کے علاوہ اور پھنہیں پایا جاتا، جو ذکر ہوا، یعنی جب بھی اس دن کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کے سواذ ہن میں پھنہیں آتا جوہم نے بیان کیا ہے۔ اور اگر اس کی جگہ اور مکان کا ذکر کیا جائے تو یہی جھہ کا مقام ہر ایک کا جانا پہچانا ہے اور سب کے ذہن میں آجاتا ہے اور محققین وجو یائے حقیقت افراد کے درمیان معروف ومشہور ہے۔

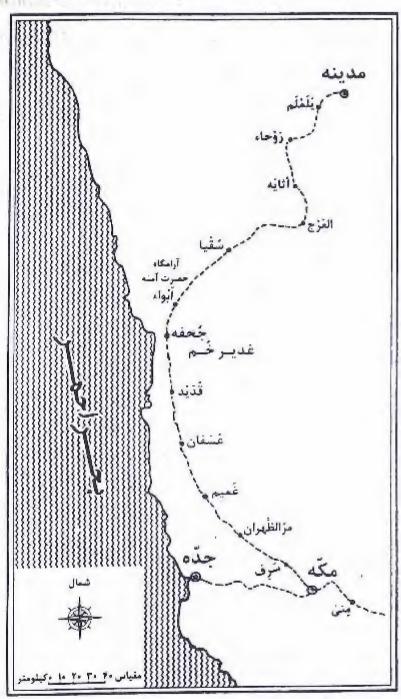

چة الوداع كے موقع پر پیغبر اسلام كے مدينہ ہے مكه تك سفر كے رائة كا خاكد اورغد برخم كے مقام كى نشاند ہى

### تىسرى فصل:

# غدىر برخدا كى توجه

خداوند متعال نے خودواقع کی نشر واشاعت کے سلسلے میں ایک خاص توجہ وعنایت فرمائی ہے تا کہ بیدداستان عام لوگوں اور راویوں کے زبان زوہوجائے اوردین خدا کے حامی اورامام بر حق ،حضرت علی کیلئے ایک قو می استدلال اور سند بن جائے ،ای لئے خداوند متعال نے اپنے پیغیر گرامی گوایک حساس موقع اور بہت بڑے مجمع میں ، جب آپ عج اکبر سے واپس آرہے تھے ،حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے کی تاکید کی اور حکم فرمایا۔صرف اسی پراکتفاء نہ کی بلکہ خدا نے بیاراوہ فرمایا کہ غدریکی واستان ہمیشہ تر وتازہ اور شاداب رہے اور زمانہ وتاریخ اس واقعہ کو کہنہ اور فرسودہ نہ کرنے یائے۔

اس مقصد کے لئے خداوند متعال نے روش وواضح آیات نازل فرما کیں اور مسلمان ہرروز ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا خداوند متعال جا ہتا ہے کدان آیات کی تلاوت کرنیوالے ہرشخص کی توجہاس امر کی طرف مرکوز کرے ،اس کے دل میں سے بات ا تارے اور اس کو گوش گذار کرے کہ ان آیات اور وقائع میں مشخص شدہ مصداق اورشخص کی خلافتِ کبری اور ولایت عظمی الہٰی کا مطبع ہونااس کے اہم فراکض اور واجبات میں سے ہے۔

### آيات

### ا يتبلغ:

﴿ يَا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ لـ

" اے پینجبر! آپ اس حکم کو پہنچادیں جوآپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اوراگر آپ نے بین کیا تو گویا اس کی رسالت کونہیں پہنچایا اور خدا آپ کولوگوں کے شرہے محفوظ رکھے گا۔"

سیآ بیر کریمه ۱۸ ذی الجیه کو حجة الوداع کے موقع پر (۱۰ ججری ) میں نازل ہوئی ہے۔ جب پنجمبر اکرم مکہ سے واپس لوٹتے ہوئے غدر خم پر پنچے اور دن کی پانچ ساعتیں گذر چکی تھیں، جبرئیل امین اس آیت کولے کرنازل ہوئے اور کہا:

اے محمد! خدا آپ پرسلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے:

پیا ایھا الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربک . . . ﴾ اے ہمارے رسول! جو کچھ گل کے ہارے میں آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہواہے، اسے پہنچادیں .اگر آپ نے ایسانہ کیا تو گویا اس کی رسالت کونہیں پہنچایا۔ اس فرمان النی کے بعد بمسلمان -- جن کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی - بعض جھہ پہنچ کے بچھ اربعض ابھی غدر خم کے علاقہ میں نہیں پہنچ تھے۔ پیغبر اسلام نے تھم دیا کہ جو آ گے بوجھ گئے بیں پیچھے آ کیں اورانظار کریں تا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ پہنچ جا کیں۔ جب سب اس حساس اور عظیم مقام پر جمع ہوگئے بنو پیغبر اسلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو پیچو ایا اور علی کی دلایت کے سلسلے میں جو تھم خدا کی طرف سے آپ کو ملاقھا اسے انجام دیا۔ خدانے اپنے بیغبر کو خبر دیدی تھی کہ دوہ انھیں لوگوں کے شرسے محفوظ رکھے گا۔

## غدر کا واقعہ اسلام کے سلم حقائق میں سے ہے

جو کچھاو پر بیان ہوا وہ امامیہ اور پیروان اٹل ہیٹ کے مسلّمات میں سے تھا ، اب اہلسنت میں سے جن لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ان کے نام ذیل میں درج کئے دیتا ہوں:

ا طبری (وفات ۱۳۱۰ ه) نے "کتاب الولایة فی طرق حدیث الغدیر " شر۔ ۲ حظلی رازی (وفات ۳۲۷ ه)

٣\_محاملي (وفات ١٣٠٠هـ) نے كتاب "امالي" ميں

٣- حافظ شرازى ( وفات ١٠٠٥ه ) في كتاب " ما نزل من القرآن في امير المؤمنين " شي-

۵\_این مردویه (وفات ۱۹۱۸ه) ک

۲ یفلبی نیشا بوری (وفات ۷۴۷ هه) نے ''الکشف والبیان'' میں۔

ا۔اور بحیب ہے یہ کمان بزرگ نے اپنے اسناد سے ابن مسعود نے قل کرلیا ہے کہ: ہم پیغیر خدا کے ذمانے میں ایسے پڑھتے تھے: اے خدا کے رسول ااسے کیٹنچاد سے جو تیرے پروردگار کی طرف سے تھے پر نازل ہوا ہے اور وہ سے کہ''علی مومنوں کے مولا ہیں'' اس حدیث کوسیوطی نے ''الدر المکور'' اور شوکا ٹی نے ''فتح القدر کی'' اور ار بلی نے ''کشف الغمہ''میں ورج کیا ہے۔ ۱۲۳ .... الغدين كاليك جائزه

ک\_ابونعیم اصفهانی (وفات ۱۳۳۰ هه) نے "ما نول من القو آن فی علی" میں۔

۸\_واحدی نمیشا بوری (وفات ۱۳۸۸ هه) نے "اسباب النزول" میں ۔

۹\_ابوسعیر سجستانی (وفات ۷۷۲ هه) نے "الولایة" میں ۔

۱۰ حاکم حسکانی (وفات اواخریا نچویں صدی) نے "شواہد النزیل" میں ۔

۱۱ ابن عسا کرشافعی (وفات ایم هه) نے "الدر المنثور" اور فتح القدیر" کی نقل ہے۔

۲۱ نظری (وفات ۱۳۳ هه) نے "الخصائص العلوبي" میں ۔

۳۱ فیر رازی (وفات ۱۳۲ هه) نے "النفسیر الکبیر" میں ۔

۳۱ نصبی شافعی (وفات ۱۳۲ هه) نے اپنی تفسیر میں جس کا ذکر ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" بہمس میں جس کا ذکر ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" بہمس میں جس کا ذکر ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" بہمس میں جس کا دیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

17\_ابواسحاق حموین (وفات ۲۳۷ه) نے ''فرایداسمطین ''میں۔ ۱۷\_سیدعلی ہمدانی (وفات ۷۸۲هه) نے مودة القربیٰ ''میں۔

۱۸\_ابن عینی حنفی (وفات ۸۵۵ھ) نے''عمدۃ القاری فی شرح سیحے البخاری ج ۸صف ۸۸۸

ميس \_

19- ابن صباغ مالکی (وفات ۸۵۵ه) نے '''الفصول المہمہ'' میں۔ ۲۰- نظام الدین نیشا بوری (وفات آٹھویں صدی ہجری) نے ''السایر الدائر' میں۔ ۲۱- کمال الدین میبدی (وفات ۸۰۹ ھے بعد) نے ''شرح دیوان امیر المؤمنین' میں ۲۲- جلال الدین سیوطی (وفات ۱۱۹ ھ) نے ''الدر الممثور' میں۔ ۲۲- عبد الوہاب بخاری (وفات ۹۳۲ ھ) نے اپنی تفسیر میں۔ ۲۲- سید جمال الدین شیر ازی (وفات ۱۰۰۰ھ) نے ''اربعین' میں ("الغدير" كاايك جائزه

۲۵۔ محرمحبوب عالم (وفات گیار ہوں صدی ہجری) نے ''تقبیر شاہی'' میں۔ ۲۶۔ قاضی شوکانی (وفات ۱۲۵ھ) نے ''فتح القدیر'' میں ۲۷۔ آلوسی بغدادی (وفات ۱۲۷ھ) نے ''روح المعانی'' میں۔ ۲۸۔ محمد بدخشانی (وفات ۱۲اویں صدی ہجری) نے ''مفتاح النجاق' میں۔ ۲۹۔ قندوزی حفی (وفات ۱۲۹۳ھ) نے '' یٹائیج المودة'' میں۔

یہ تھے آ بیٹٹر یفے تبلیغ کی شاکن نزول کے بارے میں اہل سنت کے منابع ومآخذ کہ بیرآیت غدریثم میں نازل ہوئی ہے۔

### آية اكمال دين

وہ تمام آیات جوغدر کے دن امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی شاکن میں نازل ہو کیں ان میں بیآیت بھی ہے:

﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا﴾ له

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا ہے اور اپنی نعمتوں کوتم پر تمام کردیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پہندیدہ بنادیا ہے۔"

امامیداورائل بیت کے پیرو اس پراتفاق نظرر کھتے ہیں کریدآیت نص غدیر کی شکل میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب پیغیبراسلام نے واضح اور بإضابطه طور حضرت علی کی ولایت کالوگوں میں اعلان فرمایا اور تمام اصحاب اور عربوں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس سلسلے میں بہت سے مضر،

T/02/6019-1

۔ ماہرین حدیث اورسیرت لکھنے والے تنی علماء بھی امامیہ کے ساتھ اتفاق نظرر کھتے ہیں۔ اس مطلب کی عقلی اعتبار سے بھی تا ئید ہوتی ہے اور احادیث اور روایات کے لحاظ ہے بھی۔

من سنب سنب من منبورے من مرید ہوں ہور الله ورور الله اللہ الکار صورت میں ،حدیث اور تاریخ کے علماء کے حوالے ہے اس کی تأمید کی گئے ہے۔ تأمید کی گئے ہے۔

تفییررازی کی ثابت اور مسلم روایت اس طرح ہے:

''جب پینجبر پریدآیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ اکائی ۱۸ یا پیائی ۱۸ دن زندہ رہے۔''ل اور ابوالسعو دیے بھی اپنی تغییر بیں — جوتغییر رازی کے حاشیہ میں ورج ہے — اس مدت کی تعیین وتا ئید کی ہے۔ اور اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے کہ پینجبر اسلام نے بارھویں رہیج الاول کو وفات یائی اگر تینوں مہینے (ذی الحجہ بمحرم ،صفر) ۲۹ دن کے حساب کئے جا کیں تو ۸۲ دن ہوتے ہیں۔ اس کھاظ سے یہ پہتہ چاتا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن نازل ہوئی ہے جو ۱۸ ذی الحجہ سال ججتہ الوداع کی تاریخ تھی۔

بہر حال اس آیت کا غدیر کے دن نازل ہوناحقیقت کے نزدیک ترہے برعکس اس کے کہ اس کا نزول عرفہ کے دن مانیں ۔جیسا کہ سچھ بخاری وسچھ مسلم وغیرہ میں ذکر ہوا ہے۔اگر ہم دوسری صورت فرض کرین تو اس آیت کا عرفہ کے دن نازل ہونے کالاز مہیہ ہوگاہے کہ آنخضرت کی اس آیت کے نزول کی ذکرشدہ مدت (۸۱ یا ۸۲دن) میں چند دنوں کا اوراضا فہ کیا جائے۔

دوسرے بید کہاس آیت کے غدیر کے دن نازل ہونے کی دلیل کو بہت می دیگر روایتوں کی حمایت حاصل ہے الیمی روایتیں جن کے مضمون کوتشلیم کرنے کے علاوہ کوئی جارہ ہی نہیں ہے

الِتغيير فخررازي٣٦٩/٣

''الغدي'' كاايك جائزه.....

### اہل سقت کے بزرگوں کا نظریہ:

آیئے شریفے'' اکمال دین'' کے بارے میں چند نامور اہل سقت دانشوروں کے نام جنہوں نے اس آیت کے غدر خم کے دن نازل ہونے کی تأ ئید کی ہے، حسب زیل ہیں:

ا \_طبری (وفات • ۱۳ ھ) نے کتاب'' ولایۃ'' میں زید بن ارقم سےنقل کیا ہے کہ یہ آیت غدرخم کے دن امیرالمؤمنین علیہالسلام کی شاکن میں نازل ہوئی ہے۔

۲۔ ابن مروبیاصفہانی (وفات ۱۳۱۰ھ)نے ابی ہارون سے اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے نہ

سے ابونعیم اصفہانی (وفات ۱۳۳۰ھ) نے اپنی کتاب'' مانزل من القران فی علی''میں اسکاذکر کیاہے۔ اسکاذکر کیاہے۔

> ۳۔ ابوسعید بحستانی (وفات ۷۷۳ھ) نے کتاب''الولایۃ''میں ذکر کیاہے۔ ۵۔خطیب بغدادی (وفات ۳۶۳ھ) نے'' تاریخ بغداد''میں ککھاہے۔ ۲۔ ابن مغاز لی شافعی (وفات ۳۸۳ھ) نے اپنی''مناقب''میں روایت کی ہے۔ ۷۔ حاکم حیکانی (وفات ۴۹۰ھ)

۸۔ ابن عسا کرشافعی (وفات اے۵ھ) سیوطی کی''الدرالمنثور'' میں اس سے روایت کی گئی ہے۔

9\_خطیب خوارزی (وفات ۵۶۸ه) نے "مناقب" بیں ذکر کیا ہے۔

ا۔ ابوالفتح نطنزی (وفات چھٹی صدی ہجری) نے کتاب ''انصائص العلوبی' میں ذکر کیا ہے اور ای کتاب میں اپنی اسناد کے ذریعہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا: ''آ ہے تبلیغ غدیر کے دن نازل ہوئی اور اسی دن

#### آية اكملت لكم دينكم كل نازل مولى "

اس کے بعدامام صادق علیہ السلام نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"اى اكملت لكم دينكم باقامة حافظه ،واتممت عليكم نعمتى اى:

بو لا يتنا، ورضيت لكم الاسلام ديناً،اى: تسليم النفس لأمرنا."

اارابوحا رسعيد الدين صالحانى شهاب الدين احمائى كتاب "توضيح الدلاكل" مين امام جعفر صادق سے نقل كرتا ہے كم آية اكملت لكم دينكم غدر فم مين نازل موئى ہے۔اوراس كے بعد رسول خداً في فرمايا:

" الله اكبر على اكمال الدّين و اتمام النعمة ورضى الّرب بوسالتي والولاية لعليّ. "

۱۱۔ ابن جوزی (وفات ۱۵۴ ھ) نے اپنی کتاب'' تذکرہ''میں ذکر کیا ہے۔ ۱۳۔ شخ الاسلام حمویٹی (وفات ۲۲۷ھ) نے''فراکد اسمطین ''میں روایت کی ہے۔ ۱۲۔ ابن کثیر دشتی (وفات ۲۷۷ھ) نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ۱۵۔ جلال الدین سیوطی (وفات ۱۱۱ھ) نے''الدِرالمنثور''میں روایت کی ہے۔ ۱۲۔ میرزامحد بدشش نے''مقاح النجا''میں ذکر کیا ہے۔

## آ لوسی کی حقیقت ہے چیثم پوشی!

یے تھا اہل سقت مفسرین، مورضین اورسیرت نگاروں کی نقل وروایات کا ایک مجموعہ ان سب روا بتوں اور اعتر افات کے باوجوڈ 'تفسیر روح المعان' کے مفتر آلوی بغدادی بوں کہتے ہیں: ''شیعوں نے ابوسعید ضدری سے روایت کی ہے کہ: جب رسول خدا نے غدیر خم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ تو اس کے بعد رہے آیت نازل بولى، اس كے بعد يَغِمرُ نے فرمايا: الله اكبر اعلى اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرّب برسالتي و ولاية على كرم الله وجه بعدى. "

اس کے بعد آلوی مزید کہتے ہیں: بیر مطلب شیعوں کی افتر اپر دازی ہے۔اور اس روایت کا ضعیف اور ہے اساس ہونا اس کے ابتدائی مطلب سے ہی واضح ہے <sup>نال</sup>

علامدامینی لکھتے ہیں: '' ہم ہے احتمال نہیں دیتے کہ آلوی نے لاعلمی ونا دانی اور اس حدیث کے طرق روایت کونہ جانئے اس حدیث کے راویوں سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اس قتم کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کے جہالت آمیز افکار اور کینہ توزی اس امر کا سبب ہے کہ وہ اس قتم کی کھلی حقیقت سے انکار کریں ۔ اور اس شخص نے اس کا بھی خیال نہیں کردیا کہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوگا جو اہل سقت کی تفییر و تاریخ ہے آگاہ ہوگا اور اس سے محاسبہ کرے گا اور خورد بین کے ذریعہ چانچ سفت کی تفییر و تاریخ ہے آگاہ ہوگا اور اس سے محاسبہ کرے گا اور خورد بین کے ذریعہ چانچ بے کہ کے گا۔

ہم اس سے پہلے اٹل سنت کے ائمہ وحدیث اور ہزرگان تغییر و تاریخ سے نقل کرکے ہے ولیل لائے ہیں کہ آ پیٹر یقہ ﴿ الیوم اکملت لکم .. ﴾ واقعہ غدیر خم ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے ہیں نازل ہوئی ہے۔ لہذا آ لوی کا اسے شیعوں سے خصوص کرنا بالکل بے بنیا و ہے۔ وصر امطلب ہے کہ آ لوی نے اس حدیث کے اسنا دکو صرف الی سعید سے مخصوص کیا ہے جبکہ دیگر مفتر بن اور موز خین نے ابی سعید کے علاوہ ابو هریرہ ، جابر ابن عبد اللہ انصاری ، جابر ، امام جبکہ دیگر مفتر بن اور موز خین نے ابی سعید کے علاوہ ابو هریرہ ، جابر ابن عبد اللہ انصاری ، جابر ، امام باقر وامام صادق سے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔

لیکن جہاں تک آلوی کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ بیصدیث ذاتاً ضعیف و بے بنیاد ہے! اس کے جواب میں کہنا چاہئے کہ:

كيابيضعف حديث كے الفاظ اور كلمات ميں ہے؟! جبكہ بيحديث أن ديگرا حاديث كے

اروح المعاني، ج ٢٩ ص ٢٣٩ ملاحظه بو-

برابر ہے جواس موضوع کے سلسلے میں نقل ہوئی ہیں اور اس کے اسلوب میں کسی قتم کی پیچیدگی کی اضعف نہیں پایا جا تا ہے اور نہ ہی اس کے بیان میں کسی قتم کی مشکل ہے اور نہ اس کی ساخت میں کوئی تنافر پایا جاتا ہے بلکہ بیر صدیث عربی اور بیات کے بنیا دی معیاروں کے عین مطابق ہے۔

یا یہ کہ اس حدیث کے معنی و دلالت میں ضعف ہے؟ اس کے جواب میں کہنا چا ہے کہ اس کے معنی اور مقصد میں ہرگز کسی قتم کاضعف نہیں ہے۔ ممکن ہے آلوی ہے کہ جو پچھا میر المؤسنین کے معنی اور مقصد میں ہرگز کسی قتم کاضعف نہیں ہے۔ ممکن ہے آلوی ہے کہ جو پچھا میر المؤسنین کی فضیلت ثابت کی فضیلت ثابت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ، اور بیروی جہل ہے جواس کے حاصل کو بدیختی و ہلا کت سے دوجیا ر

اس کے بعد علامہ امنی کہتے ہیں:

'' کاش مجھے معلوم ہوتا کہ شیعہ کا گناہ کیا ہے؟ کیا صحیح روایتوں کانقل کرنا جن کو اہل سنت راویوں نے بھی نقل کیا ہے، گناہ شار ہوتا ہے؟ البنۃ ایک ناصبی شخص جو اہل ہیت سے بغض و کمینہ و عنا در کھتا ہے ان سب چیز وں کونظر انداز کر کے حقیقت سے اٹکار کردیتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ بیشیعوں کا بہتان ہے۔''

### آبيهُ عذاب واقع

 ("الغدر" كالك جائزه.....

#### نے بھی روایت کی ہے، جیسے:

ا۔ حافظ ابوعبید ہروی (وفات ۲۲۳ یا۲۲۳ ہجری) نے اپنی تغییر''غریب القرآن' میں اس طرح کھاہے:

"جب رسول خذاً نے غدیرخم میں ابلاغ کیا ، جو کچھ پنجبر ؓ نے ابلاغ کیا اس کی خبرمختلف شہروں میں پھیل گئی جابر لل ابن نضر ابن حارث ابن کلد ہ عبدری پیٹمبراسلام کے یاس آیا اور کہا: اے محمد ً! تم نے خدا کی طرف سے ہمیں تھم دیا کہ خدا کی وحدا نیت کی شہادت دیں ،اور تمہاری رسالت کی گواہی دیں ۔اس کے بعد ہمیں نماز وروزہ ، فج وزکاۃ کاحکم دیا، ہم نے ان سب چیز وں کو تبول کیا الیکن تم اس پر بھی راضی نہ ہوئے اوراب اینے چچیزے بھائی کا ہاتھ پکڑا کر اے بلندكر كے ہم يراس برتر قرارد يت بوئ كبا: "من كنت مولاه فعلى مولاه" ذرا بتاؤ كه بيكام تم نے خودانجام دياہے يا بي خدا كا حكم تھا؟ پيغمر اكرمٌ نے فرمايا: " خدائے واحد كى تتم بيہ خدا کی طرف سے تھا۔'' جابر یہ سننے کے بعد پینمبر کو چھوڑ کرایتے اونٹ کی طرف گیا اور جاتے ہوئے کہتا گیا:''خداوندا! جو کچھ محمد نے کہاہے ،اگر کچ ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسایا،ہم پر کوئی در دناک عذاب نازل فرما'' یہ جملے کہنے کے بعدابھی وہ اپنے اونٹ کے پاس نہیں پہنچا تھا خداوند عالم نے آسان سے اس کے سر پر ایک پھر گرایا جو اُس کے بنیجے سے نکل گیااور وہیں پر ڈھیر موكيا۔اس كے بعد خداوند عالم نے آية "سأل سائل بعذاب و اقع" نازل فرمائي "۔ ۲\_ابو بكرنقاش موصلي بغدادي (وفات ۱۳۵ه ) نے تغییر''شفاءالصدور''میں۔ ٣\_ ابواسحاق نظلبی نیشا پوری (وفات ۷۲۷ یا ۴۳۷ هه ) نے تفسیر ' الکشف والبیان' میں ۔ ٣۔ حاكم ابوالقاسم حسكانی (وفات ٣٩٠ جرى كے بعد ) نے كتاب '' دعاۃ الحداۃ'' میں۔ ۵\_ابوبکر پخلی قرطبی (وفات ۷۷ ۵ ھ) نے تفسیر سورہ کچ میں۔ ا یشکی روایت جس کا ذکر علائے فن نے کیا ہے کہ پیشخص حارث بن فعمان فہری تھا۔ ۱۳۲ الغديز 'کاايک جائزه

۲ \_ ابن جوزی حنی (وفات ۱۵۴ هے) نے '' تذکرہ'' میں ۔ ۷ \_ وضا بی شافعی (وفات .... هے) نے کتاب'' الاکتفاء ...'' میں ۔ ۸ \_ شیخ الاسلام تموینی (وفات ۲۲۲ هه) نے '' فرائد السمطین '' میں ۔ ۹ \_ شیخ مجمد الزرندی (وفات آٹھویں صدی جمری ) نے اپنی دو کتابوں'' معارج الاصول'' اور '' در رالمسمطین'' میں ۔

۱۰ شہاب الدین دولت آبادی (وفات ۸۴۹ھ) نے کتاب 'صدلیۃ السعد اءُ' میں۔ ١١\_ابن صتاغ مالكي (وفات ٨٥٥ه ) نے ''الفصو للمهمّة ''ميں۔ ۱۲ سمبو دی شافعی (وفات ۹۱۱ه ) نے"جواہر العقد بن" میں۔ ۱۳ \_ایوسعود تمادی (وفات ۹۸۲ هه) نے این تفسیر میں \_ ٣ الشمس الدين شربياني شافعي (وفات ٤٧٧ هه) نے ''السراج المنير ''ميں۔ ۵ا۔سید جمال الدین شیرازی (وفات ۱۹۰۰ه) نے کتاب "اربعین" میں۔ ١٦\_زين الدين منادي شافعي (وفات ١٠٥١ه) نے كتاب ''فيض القدير''ميں۔ ا۔ ابن عیدروسیمنی (وفات ۴۱۰ه) نے کتاب ' العقد النبوی' میں۔ ۱۸ \_ ابن ما کثیر شافعی (وفات ۲۵ ۱۰ هه) نے کتاب ' وسیلة المآل' میں ۔ 9ا\_عبدالرخمن صفوری ( وفات ... بجری ) نے ' ' نزهة المحالس' ' میں **\_** ۲- بربان الدين جلبي (وفات ۴۴ ۱۰ هـ) نے ''السية انجلية'' ميں۔ ۲۱\_قا دری مدنی (وفات بارهویں صدی ججری) نے ''الصراط السوی'' میں۔ ۲۲ یشس الدین هنی شافتی (وفات ۱۸۱۱هه) نے دیشرح الجامع الصغیر' میں۔ ٣٣ \_ سيط الشيخ ابي الرضا (وفات ...صدى ججرى) نے "معارج العليٰ" ميں \_ ۲۳۔شخ محبوب عالم (وفات گیارہویں صدی ہجری) نے ''قفیبرشاہی'' میں۔

''الغدي'' كاايك جائزه.....

۲۵-ابوعبدالله ذرقانی ماکلی (وفات ۱۱۲۱ه) نے ''شرح المواهب'' میں۔ ۲۷-شخ عبدالقادر هفظی شافعی (وفات ... جبری) نے '' وخیرة المآل'' میں۔ ۲۷-شجمدا بین السماعیل بمانی (وفات ۱۸۱۱ه) نے '' الروضة الندیہ'' میں۔ ۲۸-شبخی شافعی مدنی (وفات .... جبری) نے '' نورالا بصار'' میں۔ ۲۹-شیخ مجمدعبدہ مصری (وفات ۱۳۲۳ه) نے '' تفسیر المنار'' میں۔

یہ تھے بعض سنی مفسرین ،محدثین اور مورفین کے نظریات ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیئہ ''عذاب واقع'' کی تفسیر ، روایت اور هاکن نزول پرسب متفق ہیں ۔اس کے علاوہ شاعروں نے بھی ان مطالب کواینے اشعار میں وسیع پیانے پرذکر کیا ہے۔

چوتھی صدی جری کے نامور شاعر ابو محمر غستانی نے اپنے بعض اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

اعن ربّنا هذا ام انت اخترعته فقال معاذالله لست بمبدع

فقال عدوا الله لهم ان يكن كماقال حقاً بّي عذاباً فاوقع

فعوجل من افق السماء يكفر بجندلة فانكب ثاوبمصرع

بہرحال یہ واقعہ تاریخ وسیرت کے مسلمات میں سے ہے۔ چونکہ اس واقعہ کی سند بیان کرنے والے رجال اور راوی اہل سنت کے مؤثق ومعتبر مفسر وموز حین میں سے ہیں۔ ای لئے میں نے قد ماءیا معاصرین میں سے۔ کسی کوئیس پایا جواس واقعہ کے سلسلے میں شک و شبہہ کرے بلکہ سبول نے اس حقیقت کو تعلیم کر کے اسے قبول کیا ہے۔ صرف ایک شخص ہے جس نے اس سے اتفاق مہیں کہا ہے اور وہ ابن تیمیہ ہے۔

همها الغدير كاليك جائزه

#### ابن تيميه كاشك:

ابن تیمید کنے "منہاج النة" کی چوتھی جلد کے صفحہ اپراس حدیث ( داستان عذاب واقع )

ا۔ 'این تیسیا جدائی عبرالحلیم ایوالعیاس انا گنائی اور برزبان تھا کراس نے سیدموصدان مولائے متھیان حضرت علی علیہ السلام کی علیہ علی شخصیت ' علام علی ' کے ''منہائی اورفلسفی مباحث میں کوئی خاص دسترس وقد رہ جہتا تھا۔ لکھتا تھا۔ لہذا جب عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت ' علام حلی ' کے ''منہائی الکرامہ' کے مطلقی ، کلامی اورفلسفی مباحث سے دوجیار ہوتا ہے۔ تو اسلام کی عظیم علمی شخصیت ' علام حلی ' کے ''منہائی الکرامہ' کے مطلقی ، کلامی اورفلسفی مباحث سے دوجیار موتا ہے۔ تو اسلام کی عظیم علمی شخصیت کی ہوا السلام بیا ہے بھی بے خبر ہے ای لئے برجہت کی علاء نے بھی اس کو اسلام کی اسلام کی خصیت کی ہے ( ملاحظہ ہو الوائی بالوفیات ' اور'' طبقات الشافعیہ ) المی سنت والجماعت کی اسرزلش اور ملامت کرتے ہوئے اس کی خدمت کی ہے ( ملاحظہ ہو الوائی بالوفیات ' اور'' طبقات الشافعیہ ) المی سنت والجماعت کا ایک عالم اور سیاح '' ابن بطوط' کلفتنا ہے : '' ابن تیسیشام میں صلک ضبل کا ایک بردافتیہ تھا اوروہ منہ ہو تون کے بارے میں اسلام کو منہ کی اس کر منہ کی اس بیشا تھا اوروہ منہ ہو کی کا اس کو منہ کی اس کے بعدوہ اٹھا اور خور دیگر ہے عادی تھا۔ ایک دن جمعہ کو میں اس کے منہ کے اس بیشا تھا اوروہ منہ ہو کی کا رہ نے آس کے بعدوہ اٹھا اور خیلے زید تی آ یا۔ اس وقت ایک ما تی فقید، این زیرانے آس پراعتر اض کیا۔ '' ( ابن ایک من ایک من خور کیا کہ منہ کے وارصار ہیں وہ کھی دارصار ہیں وہ کے درصاد ہیں وہ کے درصاد ہیں وہ کے درصاد ہیں وہ کے اس بھی وہ کو درصاد ہیں وہ کے درصاد ہیں وہ کے درصاد ہیں وہ کیا کہ کو درصاد ہیں وہ کیا کو درصاد ہیں وہ کیا کہ کو درصاد کی مناز کر اس کو درصاد کی کو درصاد کی کو درصاد کیا کہ کو درصاد کی کو درصاد کیا کہ کو درصاد کیا کہ کو درصاد کی مسلک کیا کو درصاد کو درصاد کیا کو درصاد کیا کو درصاد کی کو درصاد کیا کو درصاد

ابن بطوط کے اس بیان کے علاوہ ،خود ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ''منصاح السنة '' بیس کئی باراس امر کا اعتراف کیا ہے کہ خداجہم رکھتا ہے اور اُسے دیکھا جا اللہ علیہ ومنہاج السنة ، ج ا) واضح ہے کہ جسم ومرئی ہونے کالاز مدمر کب ہونا ہے اور مرکب کالاز مدختی اجزاء کا ہوتا ہے اور اس کالاز مدفقص ، احتیاج اور حدوث ہے اور میہ بدیرہیات اور عقل وفلف کے مسلم اور مرکب کالاز مدفق اجزاء کا ہوتا ہے اور اس کالاز مدفقص ، احتیاج اور حدوث ہے اور میہ بدیرہیات اور عقل وفلف کے مسلم مسائل بیس سے ہے۔ ابن تمیمیہ ایک طرف سے ''منہاج السنة الله یو '' کلستا ہے اور تیج براسلام کی سنت بیان کرتا ہے ،لیکن خود اُ خر عربی شادی نہیں کرتا ہے اور کنوالونی '' شخ الاسلام '' کے منصب پر قابض دہتا ہے!! نکاح کرنا اور خاندان کی تھکیل و پنا اسلام کی ح

("الغدير" كاايك جائزه.....

کے بطلان وتر دید میں چندمطلب بیان کئے ہیں اوراس کا یہی شک وتر دید اسکی باطنی خباشت

ے عالی سنت وفظرت اور شریعت محمد کی بیش ہے ہے ولیکن بیٹ الاسلام اور منہاج سنت نبوی کامؤلف اس ہے روگر دانی کر کے اسے ترک کرتا ہے۔

(ایک یہودی ونصرائی عبدالسید (وفات ۱۵۵ه) کے نام سے معروف تھا۔ پیخش " نقلاں" اور کنوارے پن کی حالت میں قرون وسطی میں اسلام قبول کرتا ہے اور ابن تمبید کا استادیا حکری دوست بن کر اس پر مسلط ہوتا ہے کیا ابن تمبید کے خدا کوجسم جانے ہمسلماتوں کے عقا کد کو تراب کرنے ،علانے اسلام کو بیوقوت تھے، شادی نہ کرنے بلکہ کنوارا بھی رہنے جیسے امور کا رابط اس "نومسلم" کے القاآت سے تو تہیں جواس نے ابن تیسید کے کان جس بحرے جیں ؟! بہر حال کنوارار ہے اور شادی نہ کرنے کافعل سنت اسلامی جی قابل ندور تو تین افکار وہابیت کے بانی نے اسے اختیار کیا ہے اور بیا انتخار محور تو تین ہے۔ اس اختیار کیا ہے اور بیا انتخار محور تو تین ہے۔ اس انتخار کیا ہے اور بیا انتخار کورو تین کے بانی نے اسے اختیار کیا ہے اور بیا انتخار محور تو تین ہے۔ اس سلم بی انتخار کو اور انتخار کورو تین کے بانی نے اسے اختیار کیا ہے اور بیا انتخار کورو تین کی ملاحظہ ہوں۔ )

|    | ۳ پیضاوی    | السيوطي             | ۲_زمخشر ی     | الطرى          |
|----|-------------|---------------------|---------------|----------------|
|    | ۸_نقلبی     | ے۔نغی               | ٢- آلوی       | ۵۔ گخررازی     |
|    | ١٢_اين كثير | ال يشوكاني          | •ا_ابن اثير   | 9_احرين منبل   |
| -0 | ٢١ۦٳؠڹڂٳڹ   | ۵ ارصاحب کنز العمال | ۱۳۰ فیشا پوری | شام.<br>۱۳-بخي |

#### اور کینه کا مظہر ہے۔حقیقت میں ابن تیمنه کی ہروفت یہی روش وعادت رہی ہے کہ امت اسلامیہ

| ۲۰_ابن جر               | 19_قرطبی             | ۱۸_خطیب بغدادی      | ڪا <sup>ڪرن</sup> جي شافعي |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| JK-1_TM                 | ٢٢_الباشيه           | ۲۲ صنعانی           | الا_دافدي                  |
| M ـ رتانی               | 12- جناص             | ٢٦_ابوحاتم          | الله الله الله             |
| ۳۴_الماوروي             | اسل ابونقيم اصفيهاني | ۳۰ _اېن مردوسي      | ۲۹۔ابو کرشیرازی            |
| ٣٧- حاكم حسكان          | ۳۵_ابو پوسف قزوینی   | ۳۳ _این مغاز کی     | ٣٣_٢٣                      |
| ۴۰۰خوارزي               | 19_اين عساكر         | الله معالى الم      | سے یعوی                    |
| ۳۳ <sub>- شيبا</sub> ني | ۳۴ نصیبی شافعی       | ۳۴ ـ ابن الي الحديد | اسم اين چوزي               |
| M_تنتازانی              | يه _التكلي           | ٣٦ ـ خاز ن بغداد ک  | هم يحمونى                  |
|                         | ٥١ يثريف جرجاني      | ۵۰_قتروزي           | ٣٩_قوشچي                   |

ادران کے علاوہ علماء الم سنت کے دسیوں محدثین ،مغسرین اور مورضین نے باتفاق حضرت علی کے حالت رکوع میں انگوشی
کوصدقد و بینے کے واقعہ کوا پی کتابول اور تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر دہابیوں کوچا ہے کہ بانی وہابیت اور اسپین<sup>3</sup> الاسلام''
سے سوال کریں کہ آخرا بل علم کیسے اس صدیث کے جعلی ہونے پراتفاق نظر رکھتے ہیں؟!! کیاای کوامانت واری فقل حدیث اور
سنت نبوی کہتے ہیں؟!! کیا تی الاسلام ہونے کے بیم معنی ہیں؟!!افسوں!!

این تیمیّہ نے اہل بیت کے پیروس کے مطالب وصفایین کے قبل کرنے میں اس قد رجھوٹ اور نار واقبہتوں کا سہار الیا ہے کہ حقیقت میں اس نے اپنی کتاب "سنہان السند" کو بے بنیا و تہذیب سے گری ہوئی نیز خرافات و موہومات کا مجموعہ بنا کر رکھریا ہے۔ مثال کے طور پر دو کہتا ہے: "بیلوگ (یعنی شیعہ)"وں" کے عدد کو زبال پرنیس لاتے۔ جب دس کو گنا جا ہے ہیں او ح (''الغدير'' كاايك جائزه

اوراسلامی فرقول کے مسلمات تک سے شک وتر دیداورا نکار کرے۔ہم یہاں پراس کے عزائم کو خلاصہ کے طور پر بیان کر کے جواب دیں گے۔

ان لايقام لكلامه وزن بل يرمى فى كل وعروحون و يعتقدفيه انه مبتدع ضال مضل غال عامله الله بعد و أجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين. ("الفتادى الحديثة والغدير" قادر" إلى "فتنة الوهابية "اور" الوابيروالسواعق والغدير" عبين كماين كماين

''اہیں تیمینے کی باتوں کی کوئی قدر وقیت نہیں ہے بلکہ انھیں ایسی جگہ پر پھنک و یا جانا چاہئے کہ کسی کی وسٹرس میس نہ ہوتا کہ مشر وک اور ہے اعتبار ہوجا کیں بیٹینا وہ بدئتی اور گمراہ ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور خلو کرنے والاُشخص ہے۔ انشاء ا... خداونداس کے ساتھ عدل اُنہی ہے ٹیٹی آئے اور ہمیں اس کی راوپر چلنے اور اس کی بیروکی کرنے ہے محقوظ رکھے ۔ آمین (چروکھیتی این تیمیہ: پاہر گذار وہا ہیت ص ۲ ملاحظہ ہو) ۱۳۸ ..... "الغدير" كالك جائزه

#### ابن جميّه نے چندولائل سے اس مديث کو باطل کرنے كے سلسلے ميں استدلال كيا ہے۔ بہلى دليل: پہلى ديل:

فدریکا واقعہ غدر ٹیم میں اس وفت واقع ہوا ہے جب پیغیر خداج کے بعد واپس لوٹ رہے سے ،اس کے بعد آپ دوبارہ مکہ نہیں گئے ہیں۔ ﴿ سأل سائل بعذاب و اقع ﴾ کے واقعہ میں ذکر ہوا ہے کہ: جب غدر ٹیم کا قصہ شہروں میں پھیل گیا ، یہ خض یعنی حارث جوابط میں تھا پیغیر گئے باس آیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ابطع مکہ میں ہے۔ اس بنا پر چونکہ پیغیر عدر خم سے مدینہ کی طرف گئے ہیں ،مکہ میں نہ تھے تا کہ حارث ان کے پاس آئے اور عذاب واقع کا واقعہ وجود میں آئے ۔اس کے بیر ،مکہ میں نہ جھوٹی اور جعلی ہے۔ ا

#### جواب:

اول: شخ محمد مرالعالم نے ''معارج'' میں اور ابن جوزی نے '' تذکرہ'' میں صراحتاً بیان کیا ہے کہ اس سائل نے اپنے اونٹ کو مجد کے باہر بائدھ کے رکھا پھر مبحد کے اندر داخل ہوا اور پینجبر گدا ہے سوال کیا... قرائن وشواہد کے مطابق اس مبحد سے مراد مبحد مدینہ ہونا چاہئے ۔ خاص کر حلی فدا سے سوال کیا... قرائن وشواہد کے مطابق اس مبحد مدینہ میں تھی ۔ اس بنا پر مکہ کے ابطح کا کہیں کا ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ نتیجہ کے طور برابن تیمیے کا کلام بے بنیا داور باطل ہے۔

دوم: اگراہن تیمیّہ صدیث کی کتابوں ، لغت ، مختلف شہروں کے بھم ، اصطلاحات اوراد بیات عرب کا مطالعہ کرتا تو ہرگز الی غلط بات زبان پر نہ لاتا۔ یا شاید مطالعہ کیا ہوگا، جب کوئی شخص تعصّب میں اندھا ہوجا تا ہے تو تعصب اس کے اور حقائق کے درمیان پر دہ بن جاتا ہے اور حقائق کود کی نہیں سکتا ہے۔ درندگون ہے جو بینیں جانتا کہ ابطح ، بطحا، بطح اور اس کے باقی مشتقات ہر ریتلی

ا منهاج السنة : ١٨٨٨ تحقيق وْ اكْرُرشد.

وادی، در ه یا خشک در یا کو کہتے ہیں۔اب بیریتلی وادی، دره یا خشک دریا مکہ میں ہویامہ پینہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

مثال کے طور پر بخاری نے اپنی صحیح کی جلد اول ۱۸اپر اور مسلم نے بھی جلد اول سر ۱۸۱پر اور مسلم نے بھی جلد اول سر ۳۸۲ میں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدائنے بطیاء ذی المحلیف ( یعنی ذوالحلیف کی رہتلی وادی اور زاستے ) میں اینے اونٹ کوزمین پر بٹھا دیا اور نماز پڑھی۔

اس كى علاوه "امتاع مقريزى" وغيره مين آيا بى كه يغيم خداً كمه سے لوٹے وقت" دخل المدينة من معرّس الابطح فكان في معرّسه في بطن الوادى ..."

اسی طرخ مختلف معجموں اور لغات میں اصطلاحات اور شہروں کی وضاحت میں آیا ہے کہ بطحاء الیمی وادی اور خشک دریا کو کہتے ہیں جو ریگزار ہوجیسے جھم البلدان ، ج ۲ص۲۲۳۔

ابوالحن کا تب کہتاہے کہ ولید بن پزید بن عبدالملک کے بارے میں کہے گئے طریح ثقفی کےاشعار گانے والا ایک شخص ان اشعار کو گاتے ہوئے اس شعر پر پہنچتاہے :

انت ابن مسلنطح البطاح ولم تطرق عليك الحنى والولج بحض حاضرين نے كہا كماس شعريس بطاح كوجع كى صورت بين كيے استعال كيا كيا ہے جبكہ بطحاء صرف ایک ہاوروہ مكميں ہے؟

اس پر بطحاوی علوی گرد گیااور کہنے لگا: مدینہ میں بھی بطحاء ہےاور مکہ کے بطحاء سے بڑا ہےاور میرے جد ہزرگوارا ہی جگہ کے ہیں اور اس شعرکو پڑھا:

> و بطحاء المدينة لي منزل فياحبّداذاك من منزل اس لحاظ سے بطحاء وابطح مكد سے تخصوص تبين ہے ل

ا۔ یہاں پرعلامہ ایٹی تفصیلی طور پر''لمان العرب''،'' تاج العروک' اور نامور عربی شعراء جیسے : ذوالرمہ بلبید ، نی شیبان ،سیدهمیری ،ابوتمام ، شریف رضی ، دیکمی ، ابن خونجہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابھ و بطحاء مکہ سے مخصوص نبیس بلکہ مختلف موارد میں استعال ہوا ہے ۔ ملاحظہ ہوانغد میرج ابھ ۴۴۹۔

۱۳۰۰ الغدير'' كاليك جائزه

## دوسرى دليل:

ابن ميمية دومر اشكال كويول بيان كرتاب:

یہ سورہ قرآن مجید کے مکنی سوروں میں سے ہے۔غدیر خم کا واقعہ اوراس سے متعلق واقعات کی سورہ میں کے نزول کے تقریباً دس سال بعد سے مربوط ہیں رلہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ: سورہ معاج کی آیتے ﴿سأل مسائل بعذاب و اقع ﴾ دس سال قبل مکہ میں نازل ہوئی ہے ۔ اللہ عذاب و اقع ﴾ دس سال قبل مکہ میں نازل ہوئی ہے ۔ اللہ عذاب کے جواب میں اس طرح فرمایا ہے:

قر آن مجید کے بہت ی تکی سورے ایسے ہیں جن میں پچھآیات مدنی ہیں ،ای طرح قر آن مجید کے بعض مدنی سوروں میں پچھآیات تکی ہیں۔

مثال:

ا۔ سورہ عنکبوت کی ہے لیکن اس کی پہلی دس آ بیتی کی نہیں ہیں، جیسے کہ طبری نے اپنی تفییر کی بیسویں جلد کے ص۳۲۳ پر اور شربیانی نے بیسویں جلد کے ص۳۲۳ پر اور شربیانی نے "مراج المنیر" کی جلد سوم کے ص۱۱۲ پر دوایت کی ہے۔

۲۔سورہ کہف کی ہے لیکن اس کی ابتدائی سات آیتیں اور آیت ﴿و اصبر نفسک ﴾ مدنی ہے۔ای طرح قرطبی نے اپنی تفسیر کی جلد دہم ص ۱۳۳۲ اور سیوطی نے اپنی کتاب "اتقان" کی جلد اول ،ص ۱۲ ایر دوایت کی ہے۔

سے سورہ حود کی ہے لین آیت ﴿واقع الصلوة طوفی النّهار ﴾ مدنی ہے۔ تغییر قرطبی جو صااوراس سورہ کی آیت ﴿فلعلّک تارک بعض مایو حی الیک ﴾ بھی مدنی ہے، السراج المنیر ،ج۲ بھی میں۔

ا منهاج النة ،ج ا/ ۴۵ ڈاکٹر رشاد \_

سم سورهٔ مریم کی ہے۔ لیکن اس کی آیت سجدہ وآیت ﴿وان منکم الاوار دھا﴾ مدنی میں"انقال' سیوطی ج اص ۱۱۔

۵۔سورہ کرعد مکی ہے۔لیکن اس کی آیت ﴿ولمایذال الذین تحفووا﴾ اور اس کی ویگر چند آیات مجھی مدنی ہیں۔تغییر قرطبی ،ج۹ ہس ۲۷۸ وتغییر رازی ، ج۲ ص ۱۳۵۸ ورتفییر شربیانی ،ج۲ ہص ۱۳۸۔

۲ - سورة ابراهيم كى بي كيكن اس كى ﴿ المع توالى الذين بدّلوا نعمة الله. . . ﴾ دو آيتي مدنى بين يقطير قرطبى، ج ٩ ص ٣٣٨ اورتفير شربياني "السراج المير"، ج ٢ ص ١٥٩ ـ

کے سورہ اسراء کی ہے لیکن آیت ﴿ و ان کادوا لیستفزونک من الارض ﴾ سے کے کر ﴿ و اجعل لمی من لدنک سلطاناً نصیراً ﴾ تک مدنی ہیں ۔ تفیر قرطبی، ج٠١، ص ۲۰۲، وقفیررازی، ج٥، ص ۵، ۵، مراج المیر "ج۲ص ۲۱۔

۸۔ سورہ کچ آ یت شریفہ ﴿ و من الناس من یعبد اللہ علی حوف ﴾ کےعلاوہ کی ہے۔ تفییر قرطبی، ج۲ام اتفییر رازی، ج۲ص ۲۰۱۱ ورتفییر سراح المنیر ج۲ص ۵۱۱۔

٩-سورة فرقان عى بيكن آيت ﴿ و اللذين لا يدعون مع الله الها آخو ﴾ مد ثى بي تغير قرطبى، جساص اوتغير سراج الممنير ج٢ص ١١٤-

۱۰۔ سورۂ نمل میں آیت ﴿ و ان عاقبتم فعاقبو ۱... ﴾ تا آخر سورہ کے علاوہ پورا سورہ کی ہے تفسیر قرطبی ، ج ۱۵ می ۲۵ وتفسر شربیانی ج۲ص ۲۰۵۔

اا سورهٔ تقص کی ہے لیکن آیت ﴿ الله ین آتیناهم الکتاب من قبله ﴾ اور کہا گیا ہے آیت ﴿ ان الله ی فوض علیک القوآن . . . ﴾ بھی مدنی ہے قرطبی، جس سے 1700 و تقیررازی، ج۲ص ۵۸۵۔

١٢ ـ سورهُ مدر رُ كل بهاس كي آخرى آيت مدنى ب تفيير خازن، ج م ص٣٣٣

سال سورة قمر كل مج مراس كى آيت ﴿ سيهزم الجمع و يولون الدبر ﴾ مدنى بـ -سراج الميز ان جهم ص٢١١١ \_

۱۳۔ سورہ واقعہ کی ہے لیکن اسکی چار آیتیں مدنی ہیں تیفییرسراج المغیر ج ۴ ص ا کا۔ ۱۵۔ سورہ مطفقین کی ہے لیکن اس کی پہلی آیت مدنی ہے۔ تفییر طبری، ج ۴ ص ۵۸۔ ۱۷۔ سورہ اللیل کی ہے لیکن اس کی پہلی آیت مدنی ہے۔ ''انقان' سیوطی ج ایس کا۔ کا۔ سورۂ پونس کی ہے گر اس کی دویا تین آیتیں مدنی ہیں تیفییر رازی ج ۴ ج ۳ میں کے۔ انقان ج اجس ۱۵ تفییر شریبانی ج ۲ میں ا

اسی طرح قرآن مجید کے کئی ایک سورے مدنی ہیں اوران کی بعض آیات کمی ہیں جیسے سورہ مجادلہ کی پہلی دس آینیں کمی ہیں تفسیر ابوسعود . حاصیہ تفسیر رازی ج۸ص ۱۳۸ اور سراج المنیر ، ج۳ ص۲۱۰۔

یا سورۂ بلد مدنی ہے لیکن اس کی پہلی آیت تکی ہے۔'' اتقان'' سیوطی ج ا بس کا اور دیگر سورے۔اختصار کے پیش نظرہم ان کے بیان سے اجتناب کرتے ہیں۔

لہذاابن تیمیہ سے کہنا چاہئے کے ممکن ہے کوئی سورہ کی یا مدنی ہولیکن ان کی پچھ آیتیں کی یا مدنی نہ ہوں۔ جبیبا کہ قر آن مجید کے دسیوں سورے ایسے ہی ہیں۔

اس کے علاوہ تی ہے جم ممکن ہے کہ قرآن مجید کے مثلاً کی سورتوں کی پھی آ بیتی مکررا نازل ہوں۔ جبیا کہ علاء ومضرین نے ان کی وضاحت کی ہے مثلاً ﴿ بسم الله الرحمن الله علاء ومضرین نے ان کی وضاحت کی ہے مثلاً ﴿ بسم الله الرحمن الله علاء ومضرین آ بت وآ بے روح وآ بے ﴿ ما کان للنبیّ و المذین آمنوا . . ﴾ اور آ بے ﴿ و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل . . . . ﴾ اور آ بے ﴿ من کان عدواً الله ﴾ اور آ بے ﴿ الس الله بکاف عبدہ . . . ﴾ اور سور و فاتح جو الیس الله بکاف عبدہ . . . ﴾ اور سور و فاتح جو الیس الله بکاف عبدہ . . . ﴾ اور سور و فاتح جو الیس الله بکاف عبدہ . . . ﴾ اور سور و فاتح جو الیک مرتبہ مکہ میں تشریع صلوۃ کے موقع پر اور دوسری بار مدینہ میں شدیل قبلہ کے موقع پر نازل ہوا

| _    |   |          |      | -   |
|------|---|----------|------|-----|
|      |   | 2. Cal   | 66 . | 473 |
| 100  | , | 1/10 118 | / 12 | J)  |
| 11 1 | h | 7 0 00.0 | 44   |     |

ہائ گئے سورہ فاتحہ کا ایک نام ''مثانی'' بھی ہے کیونکہ بیددوبار نازل ہوا <sup>ا</sup>

ا۔ ابن تیب نے اس طرح کی ٹی ایک بے بنیادائٹ کال اور استدلال کا کی بعد دیگرے ذکر کیا ہے، چونکہ یہ استدلال حقیقاً کر وراور بے بنیاد ہیں اس لئے یہاں پران سب کے ذکر سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس کے استدلال میں سے ایک بیہ ہے کہ اس شخص کا نام استیعاب ، ابن مند ق ، اپولیم اصفہائی اور ابوموی کی کتابوں میں نہیں آیا ہے اور وہ بعنوان صحافی معروف نہیں ہے۔ تی ہاں ابن تیم ہے استدلال میں سے ایک بیابھی ہے۔

کیا نہ کورہ کتابوں میں تمام صحابیوں کے نام بیان ہوئے ہیں؟ این خبر اسلام کے بیٹینا ایک لا کھے نے یادہ صحابی تھے کیا ان کتابوں میں حتی دس بزار صحابیوں کے نام بھی تشبیت ہوئے ہیں؟!!



# چوتھی فصل:

# غدىر پراسلام كى توجّه

واقد غدیر کے لافائی ہونے اور اس کی وسعت وشہرت کا ایک سبب ہے بھی ہے کہ اے عید کے طور پر منایا جاتا ہے ۔ اس مناسبت سے ہر سال جلنے اور محفلیس منعقد ہوتی ہیں ۔ لوگ اس ون عبادتیں اور سخبات بجالاتے ہیں۔ فئے لباس زیب تن کرتے ہیں اور ضعفوں ، کمزوروں اور مسخقوں کی مدد کرتے ہیں ، اور بہی امور سبب ہوتے ہیں کہ لوگ اس عید کی طرف توجہ کریں ، غدیر کے واقعہ کے واقعہ کے بارے ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں تا کہ اس واقعہ کے راویوں سے باخبر ہموں ، اور مقررین ، مدّ اس ور شعر اور ان اجتماعات اور جلسات ہیں تقریرین کریں ، شعر کہیں ، اور فاقعہ کو واقعہ کو واقعہ کو واقعہ کے داویوں کے در میان اس طرح بیان کریں کہ ہر سال ہے واقعہ تازہ بہتازہ رہاور آنے والی تسلیس اس واقعہ کے بارے ہیں آگاہ ہوں اس واقعہ کے راوی ، اسنا داور متن ومضا بین سینہ بہ سینہ نتقائل ہوتے رہیں تا کہ بید واقعہ کی ہوں اس واقعہ کے راوی ، اسنا داور متن ومضا بین سینہ بہ سینہ نتقائل ہوتے رہیں تا کہ بید واقعہ کی ہوں اس واقعہ کے راوی ، اسنا داور متن ومضا بین سینہ بہ سینہ نتقائل ہوتے رہیں تا کہ بید واقعہ کی ہوت اپنی تازگی اور طراوت کھونے نہ بیائے ، اس کوعید کے عنوان سے منعقد کرنے کے اسٹے فائد سے اور آثار ہیں۔

یہاں پراس امر کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کے سلسلے میں ہر محقق پر دو چیزیں واضح ہوجاتی ہیں:

اول بدك بدعيد صرف شيعوں سے مخصوص نہيں ہے بلك ديگر اسلامي فرقے بھى اسے

عیدجانتے ہیں ۔اگر چہشیعہاس کا بیشتر اہتمام کرتے ہیں مثال کےطور پر بیرونی اپنی کتاب ''ناقش مان قب خسالت سے مان اس'' کے ور معسس لکھتا ہوں۔

''الآثار الباقيه في القرون الخاليه " كِصْفِ٣٣٣ رِكَافِتْ بِين:

" تمام اہل اسلام غدر کواسلامی عیدوں میں سے جانتے ہیں "

ا سكے علاوہ ابن طلحہ شافعی نے ''مطالب السؤل'' کے ص۵۳ پریوں بیان کیا ہے:

''عیدغد برخم کے دن کوامیر المؤمنین نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے، چونکہ پیغیبر خداً نے حضرت علی ابن ابیطالب کواس روز ولایت کے عظیم اور عالی مرتبہ پرمقرر فرمایا ہےاورانھیں سب پر برتری دی ہے،لہذ اغد برخم کا دن عید قرار پایا ہے''

ای کتاب کے ۱۵ مر مصنف یوں رقمطراز ہیں:

"رسول خدا کے لئے" مولا" کہنے میں جو بھی معنی ثابت ہوجائے وہی معنی حضرت علی ابن ابیطالب کیلئے بھی ثابت ہے۔ اور بیدو مظلم ورفع منصب ہے جو حضرت علی سے مخصوص ہے۔ اس لئے غدیر نم کا دن عید ہے اور آپ کے دوستوں کیلے مسر ت و شاد مانی کا دن ہے۔

اس لحاظ سے غدیر کا دن ،تمام مسلمانوں کی عید کا دن ہے کیونکہ پیغیبر خدا نے بیہ منصب خدا کی طرف سے حضرت علیٰ کوسونیا ہے۔

تاریخ کی کتابوں سے بھی اس دن کے عید ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ ،مشرق ومغرب میں ، یعنی مصری ،مغربی ،عراقی گذشتہ صدیوں میں اس دن عید مناتے ہے اورائ دن نماز ودعا پڑھنے کے علاوہ تقریروں اور شعر کی مختلیں منعقد کرتے تھے۔

ابن خلکان نے اپنی کتاب''وفیات الاعیان'' میں جگہ جگہ پراس ون کے عید ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہ'' مستعلی ابن مستنصر'' کے حالات زندگی ، جام ۱۰ میں لکھتے ہیں ؛''لوگوں نے عید غدر خم کے دن ، ۱۸ اذی الحجۃ ہے سال کے ۲۸ ھیں ان کی بیعت کی'' اور''مستنصر بالشعبيدی'' کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ج۲ص۲۲۳ میں لکھتے ہیں: ''اس نے سال کے ۴۸ چے کوشب پنجشنبہ جب ذی الحجۃ کے ۱۲ دن باقی تھے وفات کی'' اس کے بعد لکھتے ہیں:

'' پیشب عید غدر یہ بیعنی شب ۱۸ ذی الحجۃ اور بیعید غدریُخم (خ پرضمہ اور م پرتشدید کے ساتھ ) ہے۔

مسعودی بھی ابن خلکان کے مانند' التنہیہ والاشراف' میںص۲۲۱ پر کہتے ہیں:'' حضرت علیٰ کی اولا داوران کے شیعہ اس دن کی تعظیم وتقدیس کرتے ہیں''

اور نظبی ''شعار القلوب'' میں بیان کرتا ہے:'' بیسب مسلمانوں میں ایک مشہور شب ہے اور بیوہ شب ہے جس کے دوسرے دن پیغمبر خداً نے غدیر خم میں اونٹوں کے پالانوں سے بنے ممبر پرچڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:''من کنت مولاہ فعلی مولاہ''

ان سب سے برتر میہ کہ اس دن ابو بکر، عمر اور از واج پیغبر نے جوق در جوق حضرت علی کو مبار کہا دی دیتے ہوئے خوشی وشاد مانی کا اظہار کیا ہے اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ انہوں نے اس دن کوعید اور شاد مانی کا دن شار کیا ہے۔

دوم: یہ کہاس عید کاسلسلہ صدیوں پہلے ہے حتی پیغیبر کے زمانے اوراس واقعہ (غدیر خم) کے رونما ہونے کے دن سے چلا آ رہا ہے۔

جب پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کردیا کہ ولایت وخلافت کاعظیم منصب خدا کی طرف سے ہے اوراس کے بعد آپ نے حضرت علی کواس منصب پرمقرررفر مایا بتواس دن کو ایک بردی شہرت ملی اور بیدن ان افراد کیلئے خوشی اور مسر ت کا سبب بنا جواسلام اوراس کی تعلیمات بریفتین رکھتے تھے۔

اس دن اوراس صاحب ولایت کے معین اور مقرر ہونے سے انوار البی کے منبع اور شریعت

آ سانی کے فیوض و برکات کے مرکز کی نشاندہ ہی ہوگئی اور اس مرکز کے سلسلے میں دوسروں کی ہواو ہوس اور نفسانی خواہشات خاک میں مل گئے۔خدا کا دین کھمل اور اس کی فعمت تمام ہوگئی۔ اس لئے ایسا دن خوشیوں اور شاد مانیوں کا دن ہونا جا ہے اور اسے تاریخ اسلام میں چمکنا جاہئے۔

پادشاہ اورسلاطین جس روز حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو ہرسال اس روز جشن مناتے ہیں ، قصیدہ خوانی اور مشاعرے ہر پاکرتے ہیں اور لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں۔ اور بیر سم وسیرت ہرقوم وملت میں پائی جاتی ہے۔

اس لحاظ سے اسلام کی خلافت و ولایت کاعظیم دن جو خدا کے حکم سے اور پیغیبراسلام کے فرریجہ میں منعقد کی جانی فرریجہ حص اور معین ہوا بعنوان عید منایا جانا جا ہے ،اس دن جشن وشاد مانی کی مخلیس منعقد کی جانی چاہئیس بلکہ ملتوں اور قوموں کے رسومات کے مطابق جشن وشاد مانی منانے کے علاوہ معنوی لحاظ سے تضرع وعبادات اور دین مستحبات پر بھی عمل کرنا جا ہے۔

اسی مقصد سے پینمبراسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اسی وفت قریش کے بزرگوں ، مہاجرو انصار اورا پنی از واج سب کو بیتکم دیا تھا کہ ملی کو مبارک باد پیش کریں اور نہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر تہنیت اور مبار کمباد پیش کی۔

### مبار كبادي كاواقعه

امام طبری نے کتاب ''الولایۃ ''میں زیدابن ارقم ہے روایت کی ہے کہ پیغیبراسلام نے فرمایا: ''اے لوگو! کہدو کہ آپ کے ساتھ دل کی عمیق گہرائیوں سے عہدو پیان کرتے میں ،ایک ایسا پیان جس کی پابندی اپنی اولا داور خاندان پرلازم قر ارکردیتے ہیں... کہوکہ ، جو کچھ میں نے تمہیں تلقین کی وقعلیم دی اس پراور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و ''الغدي'' كاايك جائزه.....

مرداری پرانھیں سلام کرواور کہو:

﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا ان هدانا الله ﴾

د حقیقاً خاوندعالم برصدا كوسنتا ہے اور جانتا ہے اور برخاس كى خیانت سے باخبر
ہ لہذا جوكوئى عبد شكتى كرے اس كا نقصان خوداس كو برداشت كرنا پڑے گا اور جو
كوئى اپنى بیعت پر پایدار ووفا دارر ہے گا اسے بؤى جزاء ملے گئ ،

زیدا بن ارقم كہتے ہیں كہ جب پینجبر اسلام ئے ان مطالب كولوگوں اور حاضر بن كوتعلیم
دى ، تو انبول نے ایک زبان ہوكر كہا:

" سمعنا و اطعنا على امر الله و رسوله بقلوبنا "

''خدااوراس کے پیٹیمر کے تکم کوہم نے دل وجان سے سنااوراسکی اطاعت کی''
ابو بکر،عمر،عثمان ،طلحہ، وزیبران پہلے افراد میں سے تھے جنہوں نے مہاجرین وانصار کے
ساتھ پیٹیمر علی کی بیعت کی ، بیعت کا بیسلسلہ نماز کے وقت تک جاری تھا۔نماز ظہر وعصر کے
پڑھنے کے بعد — کداس دن بیدونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئیں — پھر سے مہار کبادی اور
بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس دن مغرب وعشا تک اور اسی طرح تین دن تک بیسلسلہ جاری

# چند دیگرعلهاءاورمؤ رخین

طبری کی طرح جن دیگر علماء اور مؤرخین نے مبار کہادی کے اس واقعہ کو (جزئی فرق کے ساتھ )اپنی اپنی کتابوں میں درج کیاہے حسب ذیل ہیں:

ا۔ احد بن محد طبری معروف بہلی نے کتاب 'منا قب علی ابن ابیطالب' میں۔ یہ کتاب الہ دیس قاہرہ (مصر) میں تالیف ہوئی ہے۔ ٢- كتاب "النشر والطي" كيمصنف في-

٣ \_مولوی ولی الٹدلکھنوی نے ''مرآ ۃ المؤمنین'' میں ۔

سم\_ابن خاوندشاہ (وفات سوم ہے)ئے''روضۃ الصفا کی جلداولائے دوسرے ھے کے ص

-2124

۵۔غیاث الدین (وفات ۱۹۳۲ھ) حبیب السیر "کی جلداول کے دوسرے حصص ۱۳۳۳پ۔ خصوصاً ابو بکر اور عمر ابن خطاب کی طرف سے حضرت علی کومبار کیا دوسینے کا واقعہ بہت سے

سیٰ علماءاور برزرگوں کی کتابوں میں ذکر ہوائے۔انہوں نے اس واقعہ کو یا تو جزمسلمات جان کرسند رجالی کے بغیر ذکر کیا ہے یا باوثو تن اسنا در جال سے روایت کی ہے جن کا سلسلہ بعض اصحاب رسول "

جیے ابن عباس ، ابی ہر رہ ، براء ابن عازب اور زید ابن ارقم تک پہنچا ہے۔

یباں پرہم ذیل میں چندا ہےاشخاص کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے شیخین (ابو بکر وعمر) کی

طرف ہے حضرت علیٰ کی خدمت میں مبار کباددینے کی روایت کی ہے:

ا ـ ابن شيبه (وفات ٢٣٥ه) نے كتاب "المصنف" ميں ـ

۲۔احمد ابن حنبل ۔حنبلیوں کے امام۔ (وفات ۲۴۱ھ) نے اپنی کتاب''مسند'' کے جہمی ۲۸۱ پر۔

٣- ابوالعماس شيماني (وفات٣٠٥) -

۴ \_ابویعلی موسلی (وفات کاساھ)نے اپنی''متد'' میں۔

۵ \_ طَبری (وفات ۱۳۱۰ هه) نے اپنی تفسیر کی جلد ۳۲۸ میں ۔

۲۔احمدابن عقدۃ کوفی (وفات۳۳۳ھ)نے کتاب''الولاية''میں۔

۷۔ ابوعبدالله مرزبانی بغدادی (وفات ۱۳۸۴ھنے کتاب''سرقات الشعر''میں۔

٨\_ دارقطني بغدادي (وفات ٢٨٥ه) اوراس سے ابن حجر نے "مواعق" ميں نقل

''الغدير'' كا أيك جائزه......

کیاہے۔

9-ابن بطة حنبلی (وفات ۳۸۷ هـ) نے کتاب ''الابائة'' میں۔ ۱۰- باقلانی بغدادی (وفات ۴۰۳ هـ) نے کتاب ''التمهید فی اصول الدین' میں۔ ۱۱- ابوسعیدخر گوشی نیشا پوری (وفات ۲۰۴۵ هـ) کتاب 'شرف المصطفی '' میں۔

۱۲۔ ابن مردوبیاصفہانی (وفات۲۱۳ ھ)نے اپنی تفسیر میں۔

۱۳۔ ابواسحاق نظلبی (وفات ۱۳۷۷ھ)نے کتاب'' الکشف والبیان''میں۔

۱۳۔ ابوسان رازی (وفات ۴۳۵ه ۵) اوراس سے طبری نے''الریاض النضرۃ'' میں نقل کیا ہے۔

۵۱\_ابوبكريه في (وفات ۴۵۸ هه) نے ''الفصول المبمه''ميں۔

۱۷\_ابو بكرخطيب بغدادی (وفات۳۲۳ هـ)\_

ے اراین مغاز لی (وفات ۴۸۳ھ) نے ''المنا قب' میں۔

۱۸\_ابومحمرالعاصمی (وفات ۴۸۳هه) نے "الهنا قب" میں۔

19۔ابوسعیدسمعانی (وفات ۵۲۲ھ)نے''زین الفتی''میں۔

۲۰۔ ابوحا مدغز الی (وفات ۵۰۵ھ) نے ''تمر العالمیں''میں۔

الا شهرستانی (وفات ۵۴۸ ۵ ) نے ''ملل فحل' میں۔

۲۲ خوارزی (وفات ۵۶۸ ۵) نے "مناقب" میں۔

۲۳\_ابن جوزی حنبلی (وفات ۵۹۷هه) نے اپنی ' مناقب' میں۔

۲۳\_فخررازی(وفات۲۱۲ھ)نے "تفییر کبیر"، جساص۲۳۳ پر۔

۲۵\_ابن اثیرشیانی (وفات ۲۰۲ه) نے ''النھایہ'' میں۔

۲۷\_ابن علی نطنزی (وفات چھٹی صدی ججری) نے ''الخصائص العلوبيہ'' میں۔

۱۵۲ .... ''الغدي'' كاايك جائزه

٣٤ ـ ابوالحن الشيباني (وفات ٦٣٠ هـ) ۲۸ گنجی شافعی (وفات ،۱۵۸ ججری) نے '' کفاییة الطالب'' میں۔ ۲۹-سیطاین جوزی (وفات ۱۵۴ هر) نے" نذکره"میں۔ ٣٠ عمر بن محد العلا (وفات... جمري) نے '' وسیلة المتعبد من'' میں۔ ا٣ محت الدين طبري شافعي (وفات ١٩٣هه) نے ''الرياض النضر ۾''ميں پہ ٣٢ ـ شخ الاسلام حمو في (وفات ٨٢٢ه ) نے " فرا كداسمطين "ميں \_ ۳۳ \_نظام الدين نيشا يوري (وفات چھڻي صدي ججري) ٣٣ ـ ولى الدين خطيب (وفات ... ججرى) نے 'مشكا ة المصابح' میں ـ ۳۵۔ جمال الدین زرندی مدنی ( وفات آ ٹھویں صدی ہجری )ئے'' دررامسمطین ٣٦١\_ابن كثيرشاى شافعي (وفات ٤٧٨هـ) نے ''البداية والنهاية ''ميں۔ سے مقریزی معری (وفات ۸۴۵ ھ) نے''الخطط''میں۔ ٣٨ ـ ابن صاغ مالكي ( وفات ٨٥٥ ه ) نے ''الفصول المهمه'' ميں \_ ٣٩\_ بحم الدين اذري شامي (وفات ٧ ٨٥هه) نے "پرليج المعاني" ميں۔ ۴۰۔ کمال الدین میدی (وفات ۹۰۸ ہجری کے بعد ) نے ''شرح الدیوان''میں۔ الهمه جلال الدين سيوطي (وفات اا9 ھ) ئے" جمع الجوامع" ميں۔ ۳۲ میمو دی شافعی (وفات ۹۱۱ هر) نے ''وفاءالوفاء''میں۔

> ۳۳ قسطلانی (وفات ۹۲۳ هه) نے ''المواصب اللدیئیۃ'' میں۔ ۱۳۳ سیرعبدالو ہاب سینی بخاری (وفات ۹۳۳ هه)۔ ۳۵ ابن جرعسقلانی (وفات ۳۷۴ هه) نے ''الصواعق الحرق شنمیں۔

''الغدي'' كاايك جائزه.....

٣٦ \_شهاب الدين صمداني (وفات ... جحري) نے ''مودة القر فيٰ''ميں \_ ے ''الصراطالتوی'' میں۔ '''الصراطالتوی'' میں۔ ۴۸ \_منادی شافعی (وفات ۱۰۴۱هه ) نے ''فیض الغدیر''میں \_ ٣٩ \_ ما كثير كمي شافعي (وفات ١٠٣٧ه م) نے ''وسيلة المآل''ميں \_ ۵۰ ـ زرقانی مالکی (وفات ۱۱۲۲ه) نے ''شرح المواهب''میں \_ ۵۱۔حسام الدین محمد بایزید (وفات ... جمری) نے ''مرافض الروافض' میں۔ ۵۲\_میرزامحد بدخشانی (وفات بارهویںصدی ججری)نے''مفتاح النجا'' میں۔ ۵۳ \_شِیْ محمصدرالعالم (وفات...جری) نے"معارج العلی" میں۔ ۳۵\_عمری د ہلوی (وفات ۲ کااھ)۔ ۵۵\_صنعانی (وفات۱۸۲ه) نے ''الروضة الندبیة ''میں۔ ۵۲\_محرمبین لکھنوی (وفات...جری) نے ''وسیلۃ النجاۃ''میں۔ ۵۷\_ولی الیکھنوی (وفات... جحری) نے ''مرآ ۃ المؤمنین' میں۔ ۵۸ محبوب العالم (وفات گیارهویں صدی ہجری) نے تفسیر شاہی میں۔ 09\_احدزین دحلان کمی (وفات ۴۰ سامه) نے ''الفتو حات الاسلامیہ' میں۔ ٦٠ ـ شخ محرصیب الشنقیطی مالکی (وفات... ججری) نے کفایت الطالب میں ۔ جیسے کہآ ب نے ملاحظہ فرمایا کہ تاریخ تفسیراور حدیث کی ساٹھ نامورسٹی شخصیات اور مقتدر علماء نے بالا تفاق شیخین (ابو بکر وعمر) کی طرف ہے حضرت علیٰ کو دی گئی مبار کہا دکواپنی کتابوں میں ثبت کر کے اس کی روایت نقل کی ہے۔

اب ہم اصل مقصد کی طرف بلٹتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ غدیر کا دن اسلامی نقطہ تظر سے عید قراریایا ہے۔اسلئے اس موضوع کا ایک دوسرے درخ سے تجزیہ کرتے ہیں: آ اوّل بیکہ غدریہ کے دن مبارک با داور تہنیت کا کام پینمبراسلام کے حکم سے انتجام پایا۔ دوسرے بیکہ انصار ومہاجرین کے بزرگول حتی زوجات رسول کی طرف سے بھی حضرت علی علیه السلام کومبار کباد وینارسول اکرم کے لئے خوشحال وشاد مانی کا سبب بنااور آپ نے اس خوشی کاان الفاظ میں اظہار کیا:

### "الحمدالله الذي فضّلناعلي جميع العالمين"

تنیسرے بیر کہ آیئشریفیہ المیوم الحملت لکم دینکم ''ای عظیم دن کونازل ہوئی اور بیہ آیت دین کی تکیل بنعت کے اتمام اور اس واقعہ پرخدا کی رضامندی کی واضح دلیل ہے۔

چوتھے یہ کہ اہل کتاب میں سے'' طارق بن شہاب' نامی ایک شخص ایک دن عمر ابن خطاب کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ عمر کے ساتھ اپنی جان پہچان اور شناخت کی بنا پر اس نے عمر سے مخاطب ہوکر کہا:''اگر یہ آیت ہارے بارے میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید مناتے۔'' طارق کی یہ گفتگو سکر حاضرین میں ہے کسی ایک نے اس گفتگو کی تر دیر نہیں کی بلکہ عمر این خطاب نے اس گفتگو کی تر دیر نہیں کی بلکہ عمر این خطاب نے اس کے مقابلے میں سی کھا یہ عمل کا اظہار کیا جس سے طارق کے کلام کی تائید ہوتی ہے۔

پانچویں بید کہ مبار کہاد آیت'' تبلیغ'' کے نزول کے بعد انجام پائی ہے۔ جس میں پیام الٰہی کو پہنچانے میں تاخیر کے سلسلے میں ایک قتم کی تہدید کی گئی تھی بیتھدیدامت میں سے ایک گروہ کی طرف سے اعتراض سے نیچنے کی وجہ سے تھی۔

یہ وہ آ ٹاروُقرائن ہیں جن سے اس دن کی عظمت وشوکت معلوم ہوتی ہے اور بیدون صاحب رسالت ختمی مرتبت حضرت محم<sup>صطف</sup>ی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،ائمہ طاہرین علیہم السلام اوران کے تمام پیردّوں کی خوشنودی کا سبب ہے اوراس دن کے عید ہونے سے ہمارامقصودیہی ہے۔ ''الغدي'' كاايك جائزه.....

### غدرر کے عید کا دن ہونے پر تا کید

ایک روایت کے مطابق ، جس میں فرات بن ابراہیم کوئی نے تیسری صدی میں جحد بن ظہیر سے اور انہوں سے اور انہوں سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے آ باواجداد سے اور نہوں نے پینچم برخداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے روایت کی ہے کہ پینچم براسلام نے بلند آ واز میں غدیر کے دن کی تحریف و تبجید فرمائی ہے اور اسے اسلامی عیدوں میں سب سے افضل عید قرار دیا اور فرمایا ہے:

''یہ وہی دن ہے کہ خداوند متعال نے بچھے تھم فرمایا کہ اپنے بھائی علیٰ کو امت کی امامت کے لئے نصب کردوں تا کہ میرے بعدلوگ ان کے انوارے ہمائی کا میں۔ اور یہ وہی دن ہے جس روز خدا کا دین کامل ہوا، خدا کی نعمت امت برتمام ہوئی اور خدائے امت کے لئے اسلام کو پیند فرمایا۔''

اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے بھی پینمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر جلتے ہوئے فادم کے عنوان سے پہنوانیا ہے۔جس سال غدیر کا دن جمعہ کے دن واقع ہواتھا حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ کے دوران یول فرمایا:

"انّ الله عزّوجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيد ين عظيمين كبيرين"

"اے مؤمنو! خداوند متعال نے آج کے دن دوعظیم اور بردی عیدول (جعد وعید غذر) کوآپ کے لئے جمع کردیا ہے۔"

اسی طرح ائکہ اطہار علیہم السلام نے بھی اپنے جد ہزرگوار پیغیبر خدااور امیر المؤمنین علی مرتضی کی طرح اس دن کوتمام مسلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے اور اس دن کے فضاکل

بیان کئے ہیں اوراس دن نیک کام انجام دینے والوں کے تواب بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرات بن ابراھیم کوفی نے سورہ کا کدہ کی تفسیر میں جعفرابن محمد از دی سے .... ابن احنف سے اوراس نے امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس سوال: آپ پر قربان ہوجاؤ، کیا مسلمانوں کے لئے فطر، قربان ، جمعہ اور عرفہ سے افضل بھی کوئی اور عید ہے؟ کے جواب میں فرمایا:

''جی ہاں ،خداکے نز دیک تمام عیروں سے افضل ،اعظم اورمحتر م وہ دن ہے جس دن خدانے اپنے دین کوکامل فر مایا اور اپنے پیغیر محرصلی اللّٰہ علیہ دآلہ وسلم پر بیآ بیت نازل فر مائی:

﴿اليوم اكملت لكم دينكم .... ﴾

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ہے سوال کیا: وہ کون سادن ہے؟ آ ب نے فرمایا:

"جب بنی اسرائیل کے اغبیاء اپنے بعد وصی وامام کومقرر کرتے ، تو اس دن کوعید کا دن قرار دیتے تھے۔لہذا ہیو ہی دن ہے جس دن رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

علیٰ کولوگوں کا امام مقرر فر مایا اوراسی ون وین اور نعمت ِ خدا کامل وتمام ہوئے۔''

میں نے آنخضرت سے پوچھاوہ سال کا کون سادن تھا؟ آپ نے فر مایا: دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ بھی عیر سنچ کواور بھی اتوار کوادر بھی دوشنبہ کو یا ہفتہ کے کسی ون ہوتی ہے۔ کسی میں نے حضرت سے یوچھا:''اس دن جارافریضہ کیا ہے؟ آٹے نے فر مایا:

'' وہ دن عبادت ،نماز اورشکر بجالانے کا دن ہے۔اورمسرت وشاد مانی کا دن ہے کہ خداوند متعال نے اس دن ہمار کی ولایت آپ لوگوں پر بطوراحسان فر مائی ہے۔اور مجھے پسند ہے کہ اُس دن

روز در کھاجائے۔

شقة الاسلام كليني كتاب كافي كى جلداول صفحة ٣٠٠ بريلي ابن ابراهيم سے....ابن راشد سے

اعلامه این نکھاہے کہ ممکن ہاس صدیث کا ایک حصدرہ گیاہو۔

("الغدية" كاايك جائزه......

حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے آیک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام جعفرصا دق علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں :

میں آپ پر قربان ہوجاؤں کیا مسلمانوں کے لئے ان دوعیدوں کے علاوہ کوئی اورعید بھی ہے؟۔فرمایا:

'' عظیم ومحتر مرترین عیدوہ دن ہے جب حضرت علی علیہالسلام بعنوان امام مقرر ہوئے'' میں نے حضرت سے یو چھا: اُس دن جارا کیا فریضہ ہے؟

آ پِّ نے فرمایا:''روزہ رکھواور محمد وآل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درو دہمیجواور جنہوں نے آل محمد پرظلم کیا ہوان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرو۔ بید حقیقت ہے کہ گذشتہ انبیائے الٰہی اپنے جانشینوں کو تھم دیتے تھے کہ جس دن جانشینی کا عہدہ سمحالیں اس دن کوعیر قرار دیں۔''

ثقة الاسلام كلينی ایک اور جگه پر كافی کی پہلی جلد میں صفحہ ۲۰ پرسہل ابن زیاد ہے اور وہ عبدالرحمٰن ابن سالم اور وہ اپنے باپ سے نقل كرتے ہيں میں نے امام جعفر صادق سے سوال كيا كه: كيا عيد قربان ، فطراور جمعہ كے علاوہ بھی مسلمانوں كی كوئی عيد ہے؟

> امام نے فرمایا:'' ہاں، ایک الیم عید ہے، جس کا احترام ان سب سے بالاتر ہے۔'' میں نے سوال کیا؟''آپٹیر قربان ہوجاؤں وہ کون می عید ہے؟''

آ پِّ نے فر مایا: وہ دن جب پیغیبراسلام نے حضرت علی علیہالسلام کوامامت کے عہدے پر مقرر کیااور فرمایا:

من كنت مولاه فعلى مولاه .

میں نے سوال کیا؛ '' یکون سادن تھا؟''

آ پ نے فرمایا: حمہیں ون سے کیاسروکارہے۔ کیونکہ سال گروش میں ہوتاہے۔ لیکن مہینہ

#### کے لحاظ ہے وہ ۱۸ اذ ی الحجہ کا دن تھا۔

میں نے سوال کیا: اس دن ہمارا فریضہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اس دن ذکر خدا کرو، روز ہ رکھو، محمدٌ وآل محمدٌ پر درود بھیجو۔اور پیغمبر خداً نے امیر المؤمنین حضرت علیؓ سے تاکید کی ہے کہ اس دن عید منا کیں۔ای طرح دیگر انبیاء نے بھی اپنے جانشینوں کو وصیت فر مائی تھی کہ جانشینی کے منصب پر فائز ہونے کے دن کوعید کا دن قرار دیں۔

شخ صدوق کی' خصال' میں مفصل ہے روایت ہے کہ: میں نے حضرت امام جعفر صاوق سے سوال کیا: مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ آپ نے فر مایا: چارعیدیں ہیں۔ میں نے سوال کیا: 
'' فطروقر بان و جمعہ کوتو جا نتا ہوں (چوتھی کون می ہے؟)''فر مایا: ان سب سے عظیم ومحتر مر ۱۸ اذی الحجہ ہے کہ اس دن پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو منصب امامت پر مقرر فر مایا ہے۔

شخ الطا کفد طوی، ''مصباح'' میں ۱۴ پر تمار بن حریر عبدی نے قبل کرتے ہیں کہ: میں ۱۸ فری کے جوز کا لئے کو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا آپ روزہ سے تھے۔

آپ نے فرمایا: یہ ایک عظیم دن ہے کہ خدا وند کریم نے مونین پراس کا احتر ام مقرر فرمایا ہے اس دن وین کو کامل کر دیا اور مؤمنین پراپنی تعمین تمام فرما کیں اور اپنے عہد و بیان کی تجدید فرمائی ہے۔ میں نے حضرت سے بوچھا کہ: اس دن کا ثواب کتناہے ؟ آپ نے نے فرمایا: یہ دن عید کا دن ہے۔ میں اور مسرت وشاد مائی اور خدا کاشکر بجالانے کا دن ہے۔

صدیت حمیری میں فرماتے ہیں کے عید غدری نماز شکرانہ کے بعد مجدہ میں بید عارشے: "اللهم انا نفرج و جو هنا فی يوم عيد نا الذی شرفتنا فيه بولاية مولانا امير المؤمنين على ابن ابيطالب عليه السلام" ''خداوندا! ہم اپنی عید کے دن ، جس دن تونے ہمارے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؓ کی ولایت کاشرف ہمیں بخشا ، خندہ پیشانی ، خوشی اورمسرت کا اظہار کرتے ہیں۔''

اس لئے جیسا کہ مشاہدہ ہواغدیر کے دن کاعید ہونا تمام ملت اسلامیہ کے مسلمات میں سے ب کہ پینی بین اسک کے جدایک ہے اور آپ کے جانشینوں نے بھی ایک کے بعد ایک امام جعفر صادق علیہ السلام تک سب نے اس دن کے عید ہونے اور اس کے احتر ام پرتا کیدفر مالک ہے۔ اور شیعی ما خذنے بھی جو تیسری صدی ہجری ہیں تا کیف ہوئے ہیں ،اس دن عید ہونے کی روایت کی ہے۔

### شک پیدا کر نیوالوں کے شبہات

اس کے باوجود ہم نویری اور مقریزی کے یہاں ایک عجیب چیز پاتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا ہے کہ بار دونوں نے کہا ہے کہ معز الدولہ نے ۳۵۲ھ کوغدیر کے دن عید منانے کی بدعت رائج کی ہے۔ نویری اپنی کتاب' نضایۃ الارب فی فنون الأوب' جلداول کے صفحہ کے ایراسلامی عیدوں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''اور جوعید شیعوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کی ہے اور اس کا نام''عیر غدیر''رکھا ہے۔... پہلا آ دی جس نے اس دن عید کی بدعت کا آغاز کیا وہ ابوالسن معرّ الدولہ علی بن بویہ تھا، اس نے ۳۵۲ جری میں اس دن کوعید قر اردیا۔''

#### اس كے بعد كہتاہے:

"جب اس عید کوشیعوں نے بدعت کے طور پرایجاد کیا تو اہل سنت نے ۹ ۳۸ ہجری کو اس دن کے آٹھ روز بعد ایک عید کا اعلان کیا ، یعنی اس دن کوجس دن آ تخضرت ً ابو بمر کے ساتھ عار میں داخل ہوئے تھے۔لہذااس دن آ گے جلاتے ہیں اور زینت کرتے ہیں۔''

مقریزی "الخطط" کے جلددوم کے صفحہ ۲۳۲ پر لکھتا ہے:

''عیدغد مرکی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور امت کے اسلاف میں سے کسی نے اسے عید قر ارنہیں دیا ہے۔ پہلا شخص جس نے اس دن کوعید کے طور منایا ، معز الدول علی بن بویہ تھا ، اس نے ۳۵۳ میں عراق میں اس بدعت کا آغاز کیا۔''

علامدامین اس سلط میس فرماتے ہیں:

''ان کی ان ہاتوں کے مقابلے میں کیا کہوں؟! کیاریاوگ حقیقت کو جانتے ہیں اور لکھتے وقت اے بھول جاتے ہیں؟!! یا پچھالیی باتیں کہتے ہیں لیکن سجھتے نہیں کہ کیا کہدرہے ہیں؟!! یاسرے سے جانتے ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں؟!

کیامسعودی (وفات ۱۳۳۹ه) نے "التنبیہ والاشراف" کے ۱۳۳۳ه پہلیں کھا ہے کہ گئی کی اولا داور ان کے شیعہ اس دن کا احترام کرتے ہیں ؟! کیا کلینی (وفات ۱۳۹۹ه) نے کتاب "کافی" میں عید غدر کی حدیث بیان نہیں کی ہے؟! اور کلینی سے پہلے مضر، فرات بن ابراھیم کوئی نے اپنی آخری تفسیر ہیں ۔ جواس وقت بھی موجود ہے ۔ عید غدر کی روایت نہیں کی ہے؟ اور یہی فرات تقد الاسلام کلینی کے سلمہ مشاکخ ہیں سے ہاور یہ کتابیں نوری اور مقریزی کے اس بیان فرات تقد الاسلام کلینی کے سلمہ مشاکخ ہیں سے ہاور یہ کتابیں نوری اور مقریزی کے اس بیان سے پہلے تا لیف ہوئی ہیں ۔ نوری اور مقریزی کا ۱۳۵۳ھ میں سے با تیں کہی ہیں جبکہ فدکورہ کتابیں تیسری صدی ہجری میں تا لیف ہوئی ہیں ۔ کیا فیاض بن محمد بن عمر طوی نے ۲۵۹ ہجری میں اس عید کی خبر نہیں دی ہے؟

وہ کہتا ہے کہ: میں نے امام رضاعلیہ السلام (وفات ۲۰۳ه) کودیکھا کہ آپ اس دن کوعید مناتے ہوئے اس کے فضائل بیان فرمار ہے تھے۔اوراس کواپنے آباوا جدا داور امیر المؤمنین سے

روایت کرتے تھے۔

کیا بیام جعفرصادق علیہ السلام (وفات ۱۴۸ھ) نہیں ہیں کہ اس دن کے عید ہونے کو مکرّ ربیان فرماتے تھے اور اپنے شاگردوں وموننیں کویا دو ہانی فرماتے تھے۔؟!

حقیقت یہ ہے کہ عید غدیرایک اسلامی عید ہے اور پیغیبر اسلام ، انکہ اطہار اور مؤمنین نے پوری تاریخ کے دوران اس کواہمیت دی ہے اوراسکی تجلیل وتعظیم کرتے رہے ہیں لیکن یہ دوشخص (نویری دمقریزی) اس قتم کا جھوٹ لکھتے وقت اس تصور میں بھی نہیں تھے کہ کوئی آ کران کی پول کھول کے رکھدیگا۔

# اصحاب،اورغدىر كاواقعه

غدر کا واقعہ مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ مشہوراور نمایاں واقعات میں سے سے بیدواقعہ تاریخ میں ہمیشہ خاص توجہ کا مرکز بنا ہے ادر سینہ بہسینہ ونسل درنسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ شیعوں اور علی علیہ السلام کے دوستوں و پیرؤوں کے درمیان اس دن جشن اور خوشی کی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں اور بیسلسلہ ہرسال دہرایا جاتا تھا۔ بیدواقعہ شیعوں کی عام وخاص مجالس ومحافل میں ذکر ہوتا رہا اور صدراسلام کا اس قدر نمایاں واقعہ شار ہوتا ہے کہ اس کے لئے انھیں کسی سند اور راوی کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

میرے خیال سے اس واقعہ کے صبط وشبت میں سی علماء شیعوں سے بیچھے نہیں ابہ ہلکہ وہ واقعہ غدر کو ایک مسلّمہ حقیقت جانے ہیں اور اس کے بیچے ہوئے اور تو اثر کا اعتراف کرتے ہیں۔
ایسے افراد بہت کم اور انگشت شار ہوں گے جنھیں تعصب کے اندھے بین اور جہالت نے اس حقیقت کو درک کرنے سے محروم رکھا ہوا ور انہوں نے عام مسلمانوں ، اور مختلف اسلامی فرقرں کے مفسر بین وموز مین کے نظریات کے خلاف اپنا نظریہ پیش کیا ہو۔
مفسر بین وموز مین کے نظریات کے خلاف اپنا نظریہ پیش کیا ہو۔
مختصر یہ کہ غدیر خم کا واقعہ تی دانشوروں کی نظر میں ۔۔ مکتب اٹل بیت کے علماء کی طرح —

ایک ثابت، حقیقی مسلّم اورمتواتر امر ہے <mark>۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہاصحاب وتابعین کے نز دیک</mark> غدىر كے واقعہ كى خاص اہميت تھى ۔ ذيل ميں ہم ، اپنى اب تك كى تحقيق كى روشنى ميں ان اصحاب كا نام "الفباء" كى ترتيب ہے ذكركرتے ہيں جن تك اس صديث كى روايت پنچى ہے: ا۔ابوہر مرہ دوی (وفات ۵۷ یا ۵۸ یا ۵ ھے) جنہوں نے ۸ کسال عمریائی ہے۔ ابن عبدالبر" "استيعاب، ج٢ بصفحه ٢٧٧ 31 مشس الدين الجزري'' ''اسى المطالب بص<sup>س</sup>ا، 21 ابن کشر" "البدار والنهايةج ٥٩ص٣١٢ 21 خطيب بغدادي" " تاریخ بغداد، ج۸،ص ۲۹۰ 21 " تاریخ الخلفاء بص ۱۱۳ جلال الدين سيوطي'' 71 ابن ججر عسقلانی" "تبذيب التهذيب، ج٤، ص ٢٢٧ از تجاج مرتری" "تهذيب الكمال في اساءالرجال 11 حافظا بن عقدة كوفي" 21 " حديث العلابه "الدرّ المؤور، ج٢،٩ ٢٠٩ سيوطئ 21 °' فرائداسمطین حافظ الى اسحاق حويني'' 71 « كنزالعمال، ج٢ص١٥١٤٣ م متقی هندی'' 71 · «مقتل الإ مام السبط الشهيد 11" خطيب خورزي" خطيب خوارزي'' "المناقب،ص١٣٠ 11 قاضي الي بكر حجالي ' ومثخب المناقب 31

ا نموند کے طور پر: احمد ابن طنبل نے اس حدیث کو چالیس طریقوں سے ، ابن جریر طبری نے ستر سے زاید طریقوں سے ، جزری مقری نے اس (۸۰) طریقوں سے ، ابن عقدہ نے ایک مو پانچ طریقوں سے ، ابوسعید بحسانی نے ایک سوٹیس طریقوں سے اور ابو بکر معانی نے ایک سوچیس طریقوں سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ پھر بے حدیث کیوں کر ثابت ومتو اتر ندہوگی؟!!)

"نزل الابرار، ص ۲۰ از ميزاڅريد<sup>خ</sup>شي" ۲۔ ابولیلی انصاری (کہاجاتا ہے کہ آپ سے جری میں صفین میں قبل ہوئے) " تاریخ الخلفاء، ص۱۱۲ از سیوطی" "جوابرالعقدين از تورالدین همپودی" ''حديث الولابير از اين عقدة" "المناقب،ص٣٥ از خطیب خوارزی" ٣- ايوزين عوف الانصاري: "اسدالغاب،جسس ٤٠٠ وج٥ص ٢٠٥ از ابن كثر" "الاصابه، ج۲،ص ۸۰ ۴وج ۲۲،ص ۸۰ از این جمر" از این عقدة" "حديث الولايه ٣-الوفضالة الانصارى (آب الل بدر بين سے تھاور صفين بين حضرت على كے ساتھ تھ اورای جنگ میں قبل ہوئے) "اسدالغاب،ج۳س ۲۰۵وج۵ص ۲۰۵ از این اثیر" "تاريخ آل محدً ٢٧ از قاضی محمر بهجت آفندی'' از ابن عقدة" ''حديث الولايه ۵\_ابوقدامدانساری (آپشهدائ دهبيس سے بيس) ابن عقدة'' ''حدیث الولایه 21 "جوابرالعقدين سميودي" از ٢ \_ الوعمرة بن عمروابن محصن انصارى: ابن کثیر" "اسدالغاية ، ج٣٠٩ از

| اين عقدة "      | از | ''حدیث الولایه                                   |
|-----------------|----|--------------------------------------------------|
| 1.12            | (2 | ۷_ابوطنیم بن تیبان (۲۳ ججری میں صفین میں قتل ہو۔ |
| ابن عقدة''      | از | ° مديث الولايي                                   |
| يعاني"          | از | ' <i>' مُخب المن</i> ا قب                        |
|                 |    | <sup>د</sup> مقتل خوارزی'                        |
| سمپو دئ'        | از | ''جواہرالعقدین                                   |
| بهجت آفندی''    | از | 17とからましてきって"                                     |
|                 |    | ٨_ ابورا فع قبطي (غلام رسول اللهُ)               |
| اين عقارة''     | از | ° مديث الولاية                                   |
| بعاليًا'        | از | ' "مخب المناقب                                   |
|                 |    | ''مقتل خوارزی''                                  |
|                 |    | ٩_اليوذويب خويلد (وفات دور خلافتِ عثمان ميں)     |
| ابن عقدة "      | از | ''حديث الولايي                                   |
| خطیب خوارزی''   | از | ° مثقلُ الإمام السبط چوتھی فصل میں               |
|                 |    | ١٠ ـ ابويكر بن ابي قافية على (وفات ١٣ اجرى)      |
| ابن عقدة ''     | 31 | ° صريث الولايي                                   |
| ابو بكر جعاني'' | از | " "مخب المناقب                                   |
| "3,7.           | از | ° استى المطالب ص                                 |
| منصوررازی"      | ال | " كتاب في حديث الغدير                            |

| مال ممريا كى ہے۔  | ہوں نے • کے س | اا ـ اسمه بن زید بن حار شکلی (وفات ۵۴ جری) ان           |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| ابن عقدة"         | از            | ''حديث الولايي                                          |
| ابوبكر حجابي"     | از            | " "خب المناقب                                           |
| (0                | ه ۱۳۲۳ اجر    | ۱۲_الې بن کعب انصاري خذر جي سيد القر اء (وفات           |
| ابو بمرجعا بي"    | 31            | " نخب المناقب                                           |
|                   |               | ۱۳_اسعد بن زرازه انصاری                                 |
| ا بن عقد ة "      | اڑ            | '' حديث الولايي                                         |
| ابوبكر جعاني"     | از            | ° نخب المناقب                                           |
| ابوسعيد سجستاني'' | از            | ° " كتاب الولايي                                        |
|                   |               | "ائى المطالب جررى"                                      |
|                   |               | ۱۳ اساء بنت عميس                                        |
| ابن عقدة''        | از            | ''صديث الوبي                                            |
|                   |               | ۵ ا _ ام سلمه ز وجه پینجیرا کرم صلی انله علیه وآله وسلم |
| ابن عقدة"         | ال            | ''صديث الولايي                                          |
| سمهو دی"          | 31            | ''جوا برالعقدين                                         |
| قندوزی''          | 31            | "ينا ﷺ المودة                                           |
| باکثیر کئ''       | از            | " وسيلة المآل                                           |
|                   |               | ١٦ ـ امم باني دخر حضرت ابوطالب                          |
| سمهو دی''         | از            | 'جوابرالعقدين                                           |
| قندوزی"           | _31           | ''ينائح المودة                                          |
|                   |               |                                                         |

١٩٨ ......

| - |                     |                   |                                                  |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|   | اين عقده''          | از                | " حديث الولايي                                   |
|   | وسلم (وفات ۹۳ جمری) | ) الله عليه وآليه | 21_الوجزه انس بن ما لك انصارى خادم پنجبراسلام صل |
|   | خطیب بغدادی''       | 11                | '' تاریخ بغداد                                   |
|   | ابوبكرجعا بي''      | از                | ''نخب المناقب                                    |
|   | خوارزی"             | از                | مقتل،                                            |
|   | ابن قبييه دينوري''  | 11                | "المعارف                                         |
|   | سيوطئ"              | از                | '' تارځ الخلفاء                                  |
|   | مثقی هندی''         | از                | °° کنز العمال                                    |
|   | برخشي''             | از                | "نزل الابرار                                     |
|   |                     | از                | °° أستى المطالب                                  |
|   |                     |                   | ۱۸_ براه بن عازب انصاری (وفات ۲ کنجری)           |
|   | احد بن عنبل''       | از                | "مند:ج٣٩١ ١٨١                                    |
|   | ابن ماجه ''         | از                | ووسنن:جاص ۲۹،۲۸                                  |
|   | نسائی''             | از                | "خصائص:ص٢١                                       |
|   | خطيب بغدادي''       | از                | " تاریخ بغدادج ۱۴، ص ۲۳۶                         |
|   | طبری"               | از                | «د تفسیرطیری، ج ۲۳ ص ۴۲۸                         |
|   | الې حجاج"           | 11                | " <i>تېذ</i> يب الكمال                           |
|   | ثلعبي،،             | از                | ° 'الكشف والبيان                                 |
|   | محتِ الدين طبري''   | از                | "الرياض النضرة ج٢ م ١٩٩                          |
|   | خطيب خوارزي"        | از                | "مناقبص۹۴                                        |
|   |                     |                   |                                                  |

''الغدي'' كاايك جائزه

« الفصول المبمه عن ٢٥ از این صاغ مالکی " '' ذخائر العقبي بس ٢٤ از محت الدين طبري" از گنجی شافعی " " كفاية الطالب ص١٢، "الْقنيرالكبيرج٣ ص ٢٣٦ از فخررازي" «د تفسیر نیشا بوری، ج۲ بص۱۹۴ از نیشا بوری<sup>"</sup> وونظم ورأمسمطين از جمال الدين زرندي'' "الجامع الصيغر ، ج٢، ص ٥٥٥ از سيوطئ" نيزمشكاة المصابح بشرح ديوان اميرالمؤمنين مبيدي، فرائداسمطين ، كنز العمال اورالبداييوالنهابيوغيره-١٩- بريده بن صب الملي (وفات ٢٣هـ) "متدرک،ج ۳،ص ۱۱۰ از حاکم" "حيلة الاولياء، ج٣٣ مان اصفهاني" "استيعاب، ج٢،٩٥٣ از ابن عبدالبر" و دمقل خوارزی" °° أسني المطالب ص٣ "317 1 ''تاریخ الخلفاء بص۱۱۳ از سيوطي، « کنزالعمال، ج۲ بص ۳۹۷ از متقی هندی" بذين "نزل الابرار، ص٠٠ 11 د «تفسير المنار، ج٢ص ٢٣ ٣ 11

#### ۲۰ \_ابوسعید ثابت بن ود بیدانصاری

از این عقده '' حديث الولايه "اسدالغاب" جساص ٢٠٥ وج ٥ص ٢٠٥ از ابن كثير "تاريخ آل محر على از بهجت آفندي" " كنزل العمال، ج ٢ مص ٣٩٨ از متقى هندى" ا۲۔ جابر ہن سمرۃ (وفات ۵۶۶۸ی کے بعد) از این عقده ''حديث الولاية ۲۲-جابر بن عبداللدانساري (وفات ۲۲ يا ۲۸ مرا ۸۵ مرال عمر كى ب ''حديث الاولايه ابن عقدة 11 از ابوبكر جعالي '' ''نخ*ب المنا*قب "استیعاب،ج۲،ص۳۷۳ از ابن عبدالب<sup>"</sup> "تهذيب التهذيب، ج ٤،٩ ٣٣٧ از ابن جر" « فرائد اسمطین ، سمط اول ، باب نم از حموینی" "البدلية والنهابيه ج ٥،٩ ٣٠٩ از ابن كثير" « كنزالعمال، ج۲ بس ۳۹۸ از متقی هندی<sup>»</sup> ُ<sup>د د</sup> جوا ہرالعقد س از سمبودي '' ينائيج المودة بم اسم از قنروزی' "العمدة عن ٥٣ از ابن بطریق" 2000 "137113 31

("الغدير" كاليك جائزه.....

| " <i>5,7</i> ?       | از | "أن المطالب، ص                             |
|----------------------|----|--------------------------------------------|
| بررن<br>بهجت آفندی'' | از | "تاريخ آل څريص ٢٧                          |
| ٠                    | ,  | ۲۳ به جبلة ابن عمر وانصاري                 |
| ابن عقدة ''          | 21 | " حديث الولابي                             |
|                      |    | ۲۳_ جبرابن مطعم نوفلی (وفات ۵۷ هـ)         |
| بهجت آفندي"          | از | "تاريخ آل محريم ٢٨                         |
| يهداني"              | از | "مودة القربي                               |
| قتروزی"              | 31 | "نينا تيح المودة ص اسود ٢٣                 |
|                      |    | ۲۵_جریراین عبدالله بحل (وفات ۵۱ ۵)         |
| ھيشي،'               | از | " مجمع الزوائد، ج٩ع ٩٠٠                    |
| سيوطئ'               | از | " تاریخ الخلفاء برص ۱۱۳،                   |
| ابن كثير"            | از | "البداية والنهاية ، ج ٧، ٩ ٣٩٩             |
| مثقی هندی''          | از | " كنز العمّال، ج٢ ب <sup>ص ١</sup> ٥٨ و٩٩٩ |
| وصّالي''             | از | "الاكتفاء                                  |
| بدخثی''              | از | ''مفتاح النجا                              |
|                      |    | ۲۷_ابوذرچندب بن جناده غفاری (وفات ۳۱ جری)  |
| ابن عقدة''           | از | " حديث الولابي                             |
| حمويٰن''             | از | ° فرائداسمطين                              |
| بحائي''              | از | " نخب الهناقب                              |
| خوارزی''             | از | ر مقتل                                     |
|                      |    |                                            |

| مثس الدين جرزي''  | از                     | " أَرْسَىٰ المطالب                           |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                        | ٢٧ _ ابوجنيرة جندع بن مازن انصاري            |
| ابن اشيز'         | از                     | "اسدالغابة ، ج ا،ص ٤٠٠٠                      |
| محرصدرالعالم''    | از                     | ''معارج ا <sup>لعل</sup> ي                   |
| بهجت آفندی''      | از                     | なしでした"                                       |
|                   |                        | ٢٨_ حبة بن جوين الوقد امة (وفات ٢٨ يا ٢٩ هـ) |
| خطیب بغدادی''     | از                     | °° تاریخ بغداد، چ۸،ص ۲۷                      |
| ابن عقدة''        | از                     | ° مديث الولابير                              |
| دولانې'           | از                     | ° الكنى والاساء، ج٢،ص ٨٨                     |
| ابن مغاز لي''     | از                     | " المناقب                                    |
| این جر"           | از                     | "الاصابة ،ج اص ٢٧١                           |
| قندوزی''          | از                     | " ينائيج المودة ، من ١٣٨،                    |
|                   |                        | ۲۹ چیشی بن جنا ده سلولی                      |
| ا بن عقده ''      | از                     | ''حديث الولاية                               |
| از ابن کثیر''     | دره من ماد.<br>من ماده | ''اسدالغابة ،ج۳،ص ۷۰۳ وج۵،                   |
| محتِ الدين طبري'' | از                     | ''الرياض النضرة، ج٢،ص ١٦٩                    |
| سيوطئ"            | از                     | "جمع الجوامع                                 |
| متقی هندی''       | از                     | " کنز العمال، ج۲ ص ۱۵۳،                      |
| هيشي "            | از                     | '' مجمع الزوائد، ج 9ص ۲ • ۱                  |
| سيوطئ"            | = 31                   | ° تاریخ انخلفا چسی ۱۱۱،                      |
|                   |                        |                                              |

("الغدير" كاليب جائزه....

| // <del>4</del> 5 |            |                                               |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| بدخشی''           | از         | "نزل الايرار، ص٢٠                             |
| وصّا بي''         | از         | ''الاكثقاء                                    |
|                   | 21         | " استى المطالب من ٢،                          |
|                   |            | ٣٠ _ جيب ابن بديل بن ورقاء خز اعي             |
| ابن عقده '        | از         | " حديث الولايير                               |
| ابن اشير''        | از         | "اسدالغابة ، جاص ۲۸ ۲۲،                       |
| ابن جَرُ''        | از         | "الاصابة ، ج اص ٢٠٠٣ ،                        |
|                   |            | اسمد حذيف بن أسيد الوسر يحة (وقات ٢٠ يا٢٥ هر) |
| ابن عقدة''        | 31         | ''حديث الولابي                                |
| قدوزی"            | از         | '' ينائح المودة بم ۴٨،                        |
| <i>ڗ</i> ڹؽ''     | از         | · 'صحیح ، ج ۲۹۸ ،                             |
| اين اثير"         | از         | ''اسدالغاب                                    |
| حموین'            | 31         | <sup>ور</sup> فرا ئداسمطين                    |
| ابن صبّاغ"        | از         | " القصول المبمه عن ٢٥                         |
| ۳،از این کثیر''   | MA (P. Z.) | ° البداييوالنهاييه، ج ۵،ص ۹ ۲۰ وج             |
| ابن ججز''         | از         | "الصواعق من ٢٥                                |
| حلي،              | از         | ''السير ةالجلية ، ج٣٩ ص١٠٣،                   |
| ترندئ''           | 71         | ° ثوا در الاصول                               |
| هيثي"             | از         | ° مجمع الزوائد، ج٩ مِس ١٧٥،                   |
| قرمانی''          | از         | ''اخبارالدول،ص۱۰۱،                            |
|                   |            |                                               |

الغدين كاليك جائزه

| بهجت افندی''    | 31       | " تاريخ آل کھ                                            |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|
|                 |          | ٣٢ ـ حذيقة بن اليمان يماني (وفات ٣٧هـ)                   |
| ابن عقدة''      | 21       | ''حديث الولايي                                           |
| ابوبكر جعاني"   | از       | " ومخب الهناقب                                           |
| حسكاني"         | از       | " دعاء الهداة                                            |
|                 | (500     | ۳۳_حیان بن ثابت (پہلی صدی ہجری کامعروف                   |
|                 | بروسلم - | ٣٣ _امام يختلى حسن ابن على سبط پيغيبراسلام صلى عليه و آل |
| ابن عقده "      | از       | ''حدیث الولایہ                                           |
| ابوبكر جعا في'' | از       | "نخب المناقب                                             |
|                 |          | ٣٥_ امام حسين ابن على عليه السلام                        |
| ابن عقده"       | 31       | '' <i>حديث الو</i> لابي                                  |
| ابوبكر جعاني''  | از       | "نخب المناقب                                             |
| خورزی'          | ال       | و دمقتل                                                  |
| عاصمی''         | از       | ''زين الفتي                                              |
| ابن مغاز لي''   | 31       | ° المناقب                                                |
| الوفتيم"،       | از       | « محلية الاولياء، ج ٩ ، ص ٢٢                             |
|                 |          | ٣٦ _ ابوابوب خالد بن زيدانصاري _                         |
| ابن عقده''      | 31       | ° مديث العلاية                                           |
| ابوبكرجعاني''   | از -     | "نخب المناقب                                             |

و الغدين كاليك جائزه

|                   | ***        |                                                    |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| محبّ الدين طبري'' | آڑ         | "الرياض النضرية، ج٢ بص ١٢٩،                        |
| ابن اثير''        | 11         | "اسدالغابة ج۵،ص۲،                                  |
| ابن كثير"         | 11         | ° البداية والنهلية ج٥، ص ٩٠٠،                      |
| سيوطئ''           | 21         | "جمع الجوامع                                       |
| سيوطئ"            | از         | ° تاریخ الخلفاء، ص۱۱۳،                             |
| متقی صندی''       | از         | °° کنز العمال، ج۲،ص۱۵۴،                            |
| ابن حجر عسقلانی"  | 31.777     | ''الاصابة ، ج 2، ص ٨٥ وج ٢، م                      |
| سمهو دی''         | از         | ° جوا ہر العقدين                                   |
|                   | 31         | °° أسنى المطالب ,ص ٢٠،                             |
|                   | (          | ٣٧_ابوسليمان خالد بن الوليد مخز ومي (وفات ٢١ جحري) |
| ابو بكر جعا بي"   | 31         | '"مخب المناتب                                      |
| ن قبل ہوئے)       | ير صفين يد | ٣٨_حزيمه بن ثابت انصاري ذوالشها وتين (٣٤ ججري      |
| ابن عقده''        | از         | ''حديث الولابي                                     |
| ابوبكرجعاني''     | از         | '"نخب المناقب                                      |
| سمهو دی"          | از         | ''جواهرالعقدين                                     |
| ابن اهير"         | 31         | "اسدالغابهج ١٠٠٠ ٢٠٠٠                              |
| "5,7.             | 31         | °° أسنى المطالب، ص م                               |
| آ فندئ''          | از         | " تاریخ آل څرئس ۲۷،                                |
|                   |            | ٣٩ _ايوشرح خوليدخزاعي (وفات ٢٨ هـ) _               |
|                   |            | ۲۰ _ رفعه بن عبد المنذ راسدي _                     |
|                   |            |                                                    |

(١٤٢) الغدير كاليب جائزه

| ابن عقدة''       | از | ''حديث الولايي                              |
|------------------|----|---------------------------------------------|
| ابوبكر جعالي''   | از | " "خب المناقب                               |
| منصوررازی''      | از | "کتابالغدیر                                 |
|                  |    | ا ۱۲ _ زبیر بن العوام قرشی (وفات ۲ ۳ جری) _ |
| ابن عقدة''       | از | °' حديث الولابي                             |
| ابوبكرجعا لئ     | از | ° نخب المناقب                               |
| منصوررازی''      | 11 | "كتابالغدي                                  |
| ابن مغاز لي''    | 11 | "مناقب                                      |
|                  | از | " أسنى المطالب                              |
|                  |    | ٣٢_زيدين ارقم انصاري (وفات ٢٦ يا ١٨ه        |
| احد بن خنبل''    | از | "مند،جم،ص ۲۸س،                              |
| نىانى"           | از | "الخصائص،ص١٦،                               |
| دولانې''         | 11 | " الكنى والاساء، ج ٢، ص ٢١،                 |
| مسلم نيشا بورى'' | از | " محيح ، ج ٢٥، ص ٢٦٥،                       |
| بغوی"            | از | "مصابیح السنته ،ج۲،ص ۱۹۹،                   |
| "גנט             | از | ". صحیح، جمیم ۲۹۸،                          |
| حاكم"            | 31 | · 'متدرک، جسم ۱۰۹،                          |
|                  |    | اور بہت سے دیگرمآ خذومنالع                  |
|                  |    | ۳۳ _ابوسعیدزیدبن ثابت (وفات ۲۸ یا ۲۸ جری)   |
| ابن عقدة''       | 31 | '' حديث الولايي                             |
|                  |    | <del>-</del>                                |

("الغدير" كاايك جائزه.....

| "نخب المناتب                                | از     | ابو بكر جعا لي''    |  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|--|
| ° استى المطالب                              | 31     | جرری"               |  |
| ۴۴ _ زید _ پزید _ بن شراحیل انصاری _        |        |                     |  |
| °' حديث الولابي                             | از     | ابن عقدة"           |  |
| "اسدالغابة ، ج٢ بن ٢٣٣                      | از     | ابن اثير''          |  |
| "الاصابة، ج الم ١٤٥٥،                       | از     | ابن فجر''           |  |
| ومتقتل                                      | از     | خوارزی''            |  |
| " تاريخ آل محريص ١٧٤،                       | از.    | بهجت آفندي''        |  |
| ٢٥_ ابواسحاق سعداين الي وقاص (وفات ٥٨ ما ٥٥ | rainad | -(4                 |  |
| ''خصائص جس <sup>۱۱</sup> ،                  | از     | نىائى"              |  |
| · "العمدة، ص ١٢٨،                           | از     | ابن بطريق''         |  |
| «دسنن» ج ابص پيسو،                          | از     | ابن ماجهٔ '         |  |
| "متدرك، جسم ١١٦،                            | ול     | اين حاكم''          |  |
| ° صلية الاولياء، ج ٢٨,٩٥٢،                  | از     | ابونعيم اصفيها ني'' |  |
| ''حديث الولابي                              | از     | ابن عقرة''          |  |
| °' كفلية المطالب، ص١٦                       | از     | مستنجى شافعى''      |  |
| " اور دیگرمنالع ومآخذ.                      |        |                     |  |
| ۴۷ _سعد بن جنادہ عونی ،عطیہ عونی کے باپ۔    |        |                     |  |
| ''حديث الولاية                              | از     | ابن عقدة''          |  |
| "<br>''نخب المناقب                          | 11     | ابوبكر جعالي''      |  |
| •                                           |        | 3                   |  |
|                                             |        |                     |  |

وومقياً ، خوارزي" 75 ٣٧ \_سعد بن عباده انصاري (وفات ١٣ ما ١٥ ١ جري) \_ ابوبكرجعالي" '"نخب المناقب 21 ٣٨ \_ابوسعيد سعدين ما لك انصاري (وفات ٢٣ يا\_\_\_\_ جرى) ''حديث الولابيه ابن عقدة'' 11 " از ابوقیم'' " مانزل من القرآن في على از ابوسعير جستاني" " <sup>"</sup> کتاب الولايير از الوارخ"، ° الخصائص العلوبه ۴۹ \_سعیدین زید قرشی عدوی (وفات ۵۰ جری) ابن مغازی" "مناقب 11 ۵۰ \_سعید بن سعد بن عباده انصاری \_ ابن عقدة " ''حديث الولايه 21 ۵ \_ ابوعبدالله سلمان فاري (وفات ۳ سایا ۳۷ هـ) \_ ابن عقدة " حديث الولايه 21 از ابوبكرجعالي" · "نخب المناقب د <sup>•</sup> فرا ئداسمطين از جموتی " أسى المطالب،ص<sup>م</sup>، ال جري" ۵۲\_ابومسلم سلمة بن عمروبن اكوع اسلمي (وفات ۲۴ هـ) " حديث الولايه ابن عقدة'' 11

(''الغديز'' كاايك جائزه.....

| - | *************************************** | ( ) | ۵۳_ابوسلیمان سمرة بن جندب الغز اری (وفات ۸ |
|---|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
|   | "                                       |     |                                            |
|   | ابن عقدة''                              | از  | ''حديث الولابي                             |
|   | ابوبكر معاليٰ''                         | 21  | "مخب المناقب                               |
|   | "زری".                                  | از  | " أسى المطالب                              |
|   |                                         |     | ۵۴ _ زيدين عبداللدانصاري _                 |
|   | ابن عقدة"                               | از  | ''حديث الولابي                             |
|   |                                         |     | ۵۵ میل این منیف انصاری (وفات ۳۸ ججری)      |
|   | ابن عقدة''                              | از  | ''حديث الولايي                             |
|   | ابوبكر جعالي"                           | از  | " "خب المناقب                              |
|   | ابن اشر''                               | از  | "اسدالغابة ، ج ١٩٠٣ "                      |
|   | יצונט"                                  | از  | " أسنى المطالب ، ص م ، ·                   |
|   |                                         | (0  | ۵۲_ابوالعباس مبل بن سعدانصاری (وفات ۹۱ ججر |
|   | سمهو دی"                                | از  | " جوام رالعقدين                            |
|   | قندوزی''                                | از  | "ينائح المودة                              |
|   | بهجت آفندی''                            | از  | "تارىخ آل گد ص ١٤،                         |
|   |                                         |     | ۵۷_ابوالمهة الباهلي (وفات ۸۶ بجري)         |
|   | ابن عقده''                              | از  | " حديث الولايي                             |
|   |                                         |     | ۵۸ حتمیراسدی                               |
|   | ابن عقدة''                              | از  | '' حديث الولايي                            |
|   |                                         |     |                                            |

| °° كتاب الغدير                          | از | منصوررازی"   |
|-----------------------------------------|----|--------------|
| ۵۹ _طلحه بن عبيدالله تتيمي (وفات ۳۶ هه) |    |              |
| ''مروح الذبب ج٢،ص ١١،                   | از | مسعودی"      |
| "متدرک، چسهص ایرا،                      | از | 46           |
| "المناقب ازخوارزي"                      |    |              |
| ° مجمع الزوائد، ج ۹ ،ص ۱۰۰،             | از | هيشي "       |
| " تهذيب التهذيب ج ام ١٩٠٥،              | از | ا بن جَرِ '' |
| ''زين الفتي                             | از | عاصمی''      |
| اورديگرمآ خذ.                           |    |              |
| ۲۰ _عامری بن عمیر نمیری                 |    |              |
| '' حديث الولايي                         | از | ابن عقدة"    |
| "الاصابة، ج٣٥، ٢٥٥،                     | از | ابن جر"      |
| ٢١ - عامر بن ليلي بن حزة                |    |              |
| ''صديث الولايي                          | از | ابن عقدة''   |
| "اسدالغابة ، ج٣،٩٢،                     | از | ابن اثير''   |
| "الاصابة، ج٣٥، ٢٥٧،                     | از | ابن فجر"     |
|                                         |    |              |
| ۲۲ _ عامر بن لیلی غفاری                 |    |              |
| "الاصابة _ ج٢،٩ ٢٥٤،                    | از | ابن حجر"     |
|                                         |    |              |
|                                         |    |              |

· ' الغدي'' كا أيك جائزه.....

|                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                            |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| -              | -                                    | ٢٣ _ ابوطفيل عامر بن وائله يثي (وفات ١٠٠ انجري)            |
| احمد بن حنبل'' | 11                                   | ° مند، ج ایص ۱۱۸،                                          |
| ترندئ''        | از                                   | «مصحح، ج٢،ص ٢٩٨،                                           |
| حاكم"          | از                                   | "متدرک،ج۳۶،ص۹۰۱،                                           |
| این اثیر''     | از                                   | "اسدالغابة ، جسم ١٩٢٠،                                     |
| سمهو دی"       | از                                   | ° جوابر العقدين                                            |
|                |                                      | ٢٣ _عا كشريت ابو بكرز وجدًا لنبي صلى الله عليه وآله وسلم _ |
| ابن عقدة"      | از                                   | °' حديث الولابي                                            |
|                |                                      | ٢٥ _عباس بن عبدالمطلب بن باشم (وفات ٣٦ه ٥)                 |
| "رري"<br>جرري" | از                                   | ° استى المطالب بص سو،                                      |
| ابن عقدة"      | از                                   | '' حديث الولايي                                            |
|                |                                      | ٢٦ عبدالطن بن عبدرب انصاري                                 |
| اين عقدة "     | از                                   | ° مديث الولايي                                             |
| ازابن اثيرٌ'   | ٥٠٠٥ ،                               | ° اسدالغابه، جسام ۷ بساوج ۵، م                             |
| ابن جُرِ"      | از                                   | ''الاصابة ، ج ۲،ص ۸۰۸،                                     |
| بهجت آفندی''   | از                                   | " تاريخ آل محريص ١٢،                                       |
|                |                                      | ٧٤_الوجم عبدالرطن ابن عوف (وفات ٣١ه)                       |
| ابن عقدة ''    | از                                   | " <i>حديث</i> الولابيه                                     |
| منصوررازي      | از                                   | " كتاب الغدير                                              |
| اين مغاز لي''  | _;1                                  | "مناقب                                                     |
|                |                                      |                                                            |

| "5.7.          | از      | "اسن المطالب                                  |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|
|                |         | ۲۸ _عبدالرحمان بن يعمر الديلمي                |
| ابن عقدة ''    | 11      | ''صديث الولابيه                               |
| خوارزی''       | از      | وومتقتل                                       |
|                |         | ٢٠ _عبدالله بن الي مخزوى                      |
| ابن عقدة "     | از      | '' جديث الولابير                              |
|                | ن میں)  | ٠ ٤ عبدالله بن بديل بن ورقاء ( وفات جنگ صفير  |
|                |         | ے عبداللہ بن بشیر مازنی ۔                     |
| ابن عقدة''     | از      | ° صديث الولاب                                 |
|                |         | ا کے عبداللہ ابن ثابت انصاری                  |
| بهجت افندی''   | ال      | なしてきった"                                       |
|                | (U,5:1) | ٣ ـ عبدالله بن جعفرا بن ابيطالب ہاشمی (وفات • |
| ابن عقدة''     | از      | ''حديث الولايير                               |
|                |         | ۲۷_عبدالله بن حطب قرشی محز دمی                |
| سيوطئ"         | از      | "احياء الميت                                  |
|                |         | ۵۷ عبداللدین رسید                             |
| خوارزی'        | از      | ' وومقتل                                      |
|                |         | ٧٤ عبدالله بن عباس (وفات ٢٨ أجرى)             |
| نىائى"         | از      | "الخصائص،ص ٤،                                 |
| احمد بن منبل'' | ال:     | "مند، ج ام اسه،                               |
|                |         |                                               |

("الغدير"كاايك جائزه

| > | ماکم"             | <i>)</i> | "متدرک، ج۳،ص۱۳۲،                          |
|---|-------------------|----------|-------------------------------------------|
|   | محتِ الدين طبري'' | اڑ       | " ذ خائر العقبی ،ص ۱۸۷،                   |
|   | ابن عساكز"        | از       | "الاربعين الطّوال                         |
|   |                   |          | اورديگرمنابع                              |
| - |                   |          | ۷۷_عبدالله بن ابی اسلمی (وفات ۸۶ه)        |
|   |                   |          | ''حديث الولايياز ابن عقدة''               |
|   |                   |          | ۸۷_ابوعبدالرخمن عبدالله بن عمر (وفات ۷۲ه) |
|   | هيشمي''           | از       | '' مجمع الزوائد، ج٩،ص ٢٠١١،               |
|   | وضالئ'            | از       | الاكتفاء                                  |
|   | سيوطئ'            | از       | ° جمع الجوامع وتاريخ الخلفاء              |
|   | بدخشیٰ'           | از       | · نزل الا برار·                           |
|   |                   |          | اورديگرمنالع وما خذ                       |
|   |                   |          | 9ابوعبدالرطن بن مسعودالهذ لي (وفات٣٢هـ)   |
|   | سيوطئ             | از       | "الدُّالمثور، ج٢،٩٨ ٢٩٨،                  |
|   | شوكاني''          | از       | <sup>دوت</sup> فسيرشوكاني، ج٢،ص ٥٤،       |
|   | "آلوی"            | از       | "روح المعاني، ج٢،٩٠٨،                     |
|   | "ری".             | از       | °° أسنى المطالب، ص ١٩،                    |
|   |                   |          | ٨٠ عبدالله بن ياميل                       |
|   | ابن اثير''        | از       | «اسدالغلبة ، ج <sup>سم م</sup> ۲۷۲،       |
|   | ابن فجر"          | از       | "الاصابة، ج٢،٣٨٢،                         |
|   |                   |          |                                           |

۱۸۳ الغدير'' كاايك جائزه

| 4.                   |    | "ينائيج المودة ص٣٣، از قندوزي"                |
|----------------------|----|-----------------------------------------------|
| - 1                  |    | ۸۱_عثمان بن عفان (وفات ۳۵ هه)                 |
| منصوررازی"           | از | " كتاب الغدير                                 |
| ابن عقدة''           | از | ''صديث الولابي                                |
|                      |    | ۸۲ عبیدین عازب انصاری                         |
|                      |    | ۸۳_ابوطر بفي عدى بن حاتم (وفات ۲۸ه)           |
| ابن عقدة"            | از | '' حديث الولابي                               |
| سمهو دی''            | از | ''جوا ہرالعقدین                               |
| قندوزی''             | از | ''ينائيج المودة ص ٣٨،                         |
| شُّخ احمد کی شافعی'' | از | "وسيلة المآل                                  |
| بهجت آفندی''         | از | "تاريخ آل محري ٢٠٠٠                           |
|                      |    | ۸۴ _عطیدین بسر مازنی                          |
| ابن عقدة''           | از | ''حديث الولابير                               |
|                      |    | ۸۵ _عقبه بن عامرحجتنی                         |
| بهجت آفندی''         | از | "تارئ آل تدري ٧٧،                             |
|                      |    | ٨٧ _ امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام |
| احد بن حنبل''        | از | "مند،جا،ص۱۵۱،                                 |
| ابن کثیر''           | از | ° البداية والنهاية ، ج٢ بص ٣٣٨،               |
| ھيشي "               | از | د بمجمع الزوائد، ج ۹، ۷۰۱،                    |
| سيوطئ''              | از | ''جمع الجوامع وتاريخ الخلفاء                  |
|                      |    |                                               |

''الغدي'' كاايك جائزه

ابن جر" "تبذيب التبذيب، ح ٤،٥ ٢٣٢، از "نزل الا برار، ص ۲۰ از بدخثانی" اورديگرمنانع ومآخذ.... ٨٨ \_ ابواليقطان عمارين يامر (شهيرصفين ٢٧هـ) "شرح نج البلاغه ج ٢٠٩٠ از ابن الي الحديد" « فرا ئداسمطين ، حموینی'' 21 "37. "اسني المطالب صيم، 11 ۸۸ \_عمارة الخزرجی انصاری 10 300 در مجع الزوا ئدج ۹،ص ۱۰۷، 21 ٨٩ - عمر بن خطاب (وفات ٢٩ هـ) ''الهناقب ابن مغاز کی'' 21 "الرياض النصرة، ج٢ص ١٢١، از محتِ الدين طبري'' '' ذِ خَائرُ العقبي مِن ٧٤ ، محت الدين طبري" 31 ابن کشر" "البدايدوانهلية ،ج٤،ص٣٣٩، از اور دیگرمنا بع ومآخذ.... ٩٠ \_ابونجيدعمران بن حسين څزاعي (وفات ٥٦ هـ) ابن عقدة " ''حديث الولابير 11 "ائى المطالب "377. 31 ١٩\_عمروين حق فزاعي (وفات ٥٠هـ) ابن عقدة'' ''حديث الولايه 31

|             |           | /                                                  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------|
| خورزی"      | از        | دومقل ا                                            |
| -           |           | ۹۲_عمر بن شراحیل                                   |
| خوارزی''    | 31        | ورمقتل                                             |
|             | (_        | ۹۳ عمروین عاصی (پہلی صدی جبری کے شعراء میں         |
| ابن قتيبه'' | از        | °'الإمامه والسياسته بص٩٣،                          |
| خوارزی''    | از        | ''مناقب بص١٢٦،                                     |
|             |           | ٩٣ _عمر بن مرّ مجعنی ابوطلحه                       |
| متقی هندی'' | از        | °° كنز العمال، ج٢ يص١٥٢،                           |
| وضالي''     | 31        | ° الاكتفاء                                         |
| صدرالعالم'' | از        | °'معارج العلي                                      |
| بدخشانی''   | 31        | "زلالايرار                                         |
|             | وآ لەوسلم | 90_الصديقة فاطمة زبراء دخر يغيراسلام صلى الله عليه |
| ابن عقدة''  | 21        | " حديث الولايي                                     |
| منصوررازی'' | از        | ° متأب الغدير                                      |
| جزري"       | 71        | " أسنى المطالب                                     |
| منصوررازی'' | ال        | ° مودة القربي                                      |
|             |           | ٩٦ _ فاطمه بنت حمره بن عبد المطلب                  |
| ابن عقدة "  | از        | ''حدیث الولایی                                     |
| منصوررازي"  | از        | ° مثاب الغدير                                      |
|             |           |                                                    |

("الغذير" كاايك جائزه

| و قیس بن ابت انصاری                        |    |              |
|--------------------------------------------|----|--------------|
| " حديث الولابي                             | از | ابن عقدة''   |
| ''اسدالغاب،ج ،ص ۱۳۹۸،                      | از | ابن اڅير"    |
| ''الاصابة ،جا،ص۵۰۳،                        | از | ابن جمر''    |
| ''معارج العلي                              | از | صدرالعالم''  |
| قيس بنعبادة خزرجي                          |    |              |
| _ابو محر كعب بن عجرة الصارى (وفات ۵۱)      |    |              |
| " <i>حديث</i> الولابي                      | از | ابن عقدة "   |
| ا_ابوسليمان ما لك بن حريث ليثي (وفات ٥١هـ) |    |              |
| "مناقب                                     | 71 | احدين حنبل'' |
| "مديث الولابير                             | 11 | اين عقدة''   |
| " بمجمع الزوائد، چ ۹ ،ص ۱۰۸،               | از | ھيشي "       |
| "" تاريخ خلفاء                             | از | سيوطئ        |
| مقداد بن عروكندي (وفات٢٣ه)                 |    |              |
| " حديث الولابيه                            | 31 | اين عقدة''   |
| ° فرائداسمطين                              | 11 | حويئ'        |
| ا_ناجية بن محروفزا عي                      |    |              |
| ''حديث الولايير                            | اڑ | اين عقدة "   |
| "اسدالغابة ، ج ۴،٥ ٢ ،                     | از | اين اثير''   |
| "الاصابة، جسم، ١٥٣٥،                       | از | ابن ججر"     |

(١٨٨)

| 24, 2013 10 14 2              |                 | ۱۰۳ ایو برز ة فصلة بن عتبه اللمی (وفات ۲۵ هـ) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| ابن عقدة''                    | از              | °' حديث الولابي                               |
|                               |                 | ۴۰ ایلنمان بن محیلان انصاری                   |
| بهجت آفندي''                  | از              | " تاريخ آل مُحرَّل ٢٧،                        |
|                               |                 | ١٠٥- باشم المرقال ابن عتبرزهري (وفات ٢٤٦ جرى) |
| ابن عقدة''                    | از              | ''حديث الولايه                                |
| ابن اثير''                    | از              | "اسدالغابج اص ۲۸س،                            |
| ابن حجز"                      | از              | "الاصابة ،ج اجس ۵ • ۳۰ ،                      |
|                               |                 | ٢ • ١ - البووسمه المحصى                       |
| ابن عقدة''                    | از              | ''حديث الولامي                                |
| خوارزی"                       | از              | , مقتل                                        |
|                               |                 | ٤٠١ ـ وهب بن حمر ه                            |
| خوارزی''                      | از              | ررمقتل                                        |
|                               |                 | ١٠٨_ ابو جحيفه وهب بن عبد الله                |
| ابن عقدة ''                   | از              | ''حديث الولامير                               |
|                               |                 | ٩ - ١ ـ ايومرازم ليلي بن مرة                  |
| ابن اشيز'                     | از              | "اسدالغابة ، ج٢، ص ٢٣٣،                       |
| ابن جَرِ"                     | از              | " للاصابة ،ج ٣٠ ص ١٩٩٥،                       |
| " <u>"</u> " "                | از              | ''حدیث الولایی                                |
| ل نے غدر کے واقعہ کی روایت کی | ں،جنب <u>ور</u> | بيرسول خداصلی الله عليه وآله وسلم کےاصحاب ج   |
|                               |                 |                                               |

ہے۔ قدرتی طور پر اس واقعہ کونقل کر نیوالوں کی تعداد اُس عظیم جعیت (ایک لاکھ سے زائد افراد) میں ہماری دسترس سے کہیں زیادہ رہی ہوگا۔ کیونکہ ایک لاکھافراد پرمشتل پیہ جعیت مدتوں مسافرت میں ہی تھی اور جب پیلوگ اپنے وطن اور خاندان میں لوٹے ،تو قدرتی طور پر انہوں نے اپنے سفر کے اہم ترین واقعات خاص طور پر جھھ میں رونما ہوئے حصرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کے واقعہ کواپنے خاندان اور لوگوں میں بیان کیا ہے۔

بہر حال یہی ۱۰۹، اصحاب جن کی روایت کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کئے ہیں، اس امر کی ایک قو می دلیل ہے کے اور اس اللہ کے صحابی غدیر کے واقعہ کو اہمیت دیتے تھے اور اس بنایر انہوں نے آنیوالی نسلوں کے لئے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

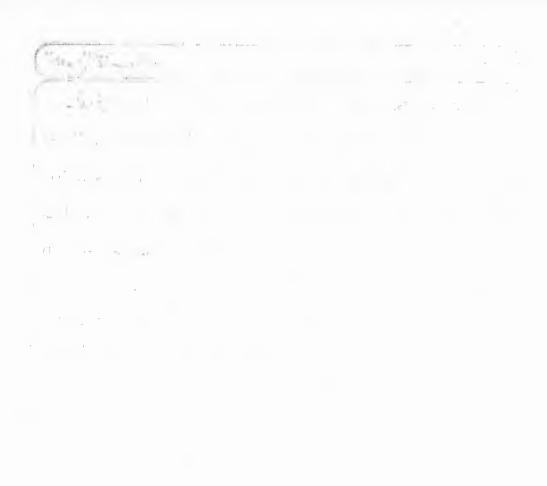

چھٹی فصل:

# تابعين اورواقعه ُ غديرِ

واقعہ غدیر کومسلمانوں نے جس قدر اہمیت دی ہے اس کے پیش نظر نہ صرف یاران واصحاب رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم -- کہ جو واقعہ غدیر خم اور حضرت علی کی امامت کی تعیین کے عینی شاہد تھے -- نے دوسر بے لوگوں کے لئے اس کونقل کیا اور روایت کی ہے بلکہ تا بعین -- جن مین سے بہت سے افراد کے ثقہ ہونے کی صراحت ہوئی ہے -- نے بھی وسیع پیانہ پراس واقعہ کی روایت کی ہے۔

ہم یہاں پران میں سے کچھافراد کاؤکر''الفبا'' کی ترتیب سے کرتے ہیں: ا۔ابوراشدالحبر انی شامی (ان کا نام خصریا نعمان تھا)

' ججلی اور ابن حجرنے'' تقریب'' کے صفحہ ۱۹ پراس کی توثیق کی ہے۔''

۲\_ابوسلمه(ان کا نام عبدالله بااساعیل تھا)ابن عبدالرخمن بن عوف\_

''ان کی توثیق ابن حجرنے خلاصۃ الخزر جی اور تقریب ۱۲۲ میں کی ہے۔'' ۳۔ابوصالح مسلمان ذکوان مدنی۔

'' ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں احمہ کے ذریعہ ان کی توثیق نقل کی ہے۔''

سم\_ابوسليمان مؤذن

كتاب "تقريب" مين "ابوسلمان حبت مواب آپ بركزيد ماور مقبول تابعين مين شار

ہوتے ہیں۔

۵\_ابوعفوائة مازنی\_

٢ \_ ابوعبدالرجيم كندى \_

ك\_الوالقاسم اصبغ بن نباتد\_

" عجلی اور این معین نے ان کی توثیق کی ہے"

۸۔ابولیلی کندی۔

" تقریب این جر کے صفحہ ۳۳۵ پر تابعین میں آپ کا تعارف برگزیدہ اور ثقنہ

كطور بركيا كياب-"

9-ایاس بن تذریه

"ابن حبّان نے اٹھیں ثقات میں ثار کیا ہے۔"

•الجيل بن ممارة \_

اا۔حارثۃ بن نصر۔

١٢ حبيب بن أبي ثابت اسدى -

"ذهبی نے" تذکرہ" کی جام ۱۰۳ میں اسے کوفہ کے نقیداور ثقات کی حیثیت سے ذکر

کیاہے۔''اور''ابن جمرنے بھی تہذیب جام ۸ کا پر کٹی افراد سے اس کی توثیق ذکر کی ہے۔''

۱۳ حرث بن ما لک۔

۱۳ حسين بن ما لك\_

۵ارتھم بن عتبیہ کوفی۔

· تذكرة الحفاظ آم، م م ايرانحين بعنوان ثقه، ثبت ، نقيه، صاحب سنت اور جزء تا بعين

''الغديز'' كااليك جائزه.....

پش کیا گیا ہے۔''

١٧\_ حميد بن عمارة خزر جي\_

ا-حيد الطويل ابوعبيددة -

" ذهبی نے تذکرہ ج اجس ٢ ساپر كہاہ كه وہ محدث ، ثقة اور مشائخ حديث ميں سے تنو"

۱۸\_خشمه بن عبدالرحن جعفی\_

''ابن جرنے تھذیب ،جسم ۱۷۹ پر ابن معین ، نسائی اور مجلی سے نقل کیاہے کہ وہ ثقتہ ''

9ا\_ربىجەجرشى\_

''ابن حجرنے تقریب ہص۱۲۳ پر دارقطنی وغیرہ کے حوالہ سے اس کی توثیق کی ہے'' ۲۰۔ابوامثنی ریاح بن حارث خخی۔

"ابن جحرنے تقریب میں خصیں ثقداور بزرگان تابعین کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔" اور" تہذیب جسم ۲۹۹ پر مجلی اور ابن حبان نے قتل کیا گیا ہے کہ وہ ثقد تھے۔"

۳۱ ـ ابوعمر وزاذن بن عمر کندی ـ

''ابن تجرنے کی افراد سے اس کے ثقہ ہونے کا ذکر کیا ہے تھذیب، جسم ۳۰۳''۔ ۲۲۔ ابوم یم زرّاسدی۔

'' ذھبی نے '' تذکرہ'' میں آئیس امام و پیشوالکھاہے اور ابن حجرنے'' تقریب'' میں لکھاہے کہوہ ثقة وجلیل تھے''

ردوه عدوست ۲۳\_زیادین اکی زیاد\_

' ، بھیٹی نے تقریب مجمع الزوائد میں اور ابن حجرنے تقریب میں اسکی توثیق کی ہے۔

۲۴\_زیدین پثیع همدانی۔

"ابن جرنے تقریب میں اسکی توثیق کی ہے"

۲۵\_سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب\_

'' وصی اورابن حجرنے تذکرہ وتقریب میں استی تحلیل و تحسین کی ہے۔''

۲۷ ـ سعيد بن جبيراسدي ـ

ذهبی نے'' تذکرہ''اور''خلاصة حزرجی'' میں اورابن حجرنے'' تقریب'' وغیرہ میں اس کی توثیق میں بہت پچھ کھھاہے۔''

٢٧ \_سعيد بن أني حدّ ان كوفي \_

''ابن حجرئے'' متھذیب'' میں کھاہے کہ:ابن حبّان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔'' ۲۸ \_سعید بن مسیّس محزومی \_

'' ذهبی نے '' تذکرہ''اورابوقعیم اصفھانی نے ''حیلۃ الاولیاء''میں اسی تجلیل کی ہے۔'' ۲۹۔سعید بن وھب ھمدانی کونی۔

خلاصة 'تهذيب الكمال' مين نقل ب كما بن معين في اسكى توثيق كى ب-"

٣٠-ابونحيٰ سلمة بن كهيل حضري-

"خلاصة التحذيب" اور" تقريب "مين احمد وعجلي كحواله سے اسكى تو يق كى گئى ہے۔"

٣١\_ابوصادق سليم بن قيس هلالي-

۳۲\_ابومحرسلیمان بن محر ان اعمش \_

٣٣- مسهم بن حصين أسدى-

مههو شھر بن حصین اُسدی۔

٣٥ في المالي من مزاهم هلالي-

''الغدي'' كاليك جائزه

"احداورابن معين وابوزرعة نے اسكى توثيق كى ہے۔"

٣٧ ـ طاووس بن کيسان يماني \_

"ابوقعيم في "صلية الاولياء "مين اسكواولياء مين شاركيا ہے."

سلطلحة بن مصرف أيا مي \_

"ابن جرنے اسے فاصل و ثقه کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔"

٣٨ ـ عامر بن سعيد بن أبي وقاص \_

''ابن جرنے'' تقریب' میں اس کی توثیق کی ہے۔''

٣٩- عاكشه بنت سعد

این جمرنے'' تقریب''میں اس کی توثیق کی ہے۔ - سالہ

۴۰ \_عبدالحميد بن منذرعبدي \_ منابع من

''نسائی اورابن جمرنے اسکی توثیق کی ہے۔'' ۳۱ ۔ ابوعمار ة عبد خير بن برنيد همد انی ۔

۔ابونمارہ حبد ہر بن پر پیدسمداں۔ ''ابن معین، عجل اورابن حجرنے اسکی توثیق کی ہے۔''

٣٣ \_عبدالرحلٰ بن الى ليلى \_

'' ذھبی اورابن حجرنے اسکی توثیق تجلیل کی ہے۔''

١٣٣ عبدالرطمن بن سابط-

"ابن جرنے اسکی توثیق کی ہے۔"

۱۲۳ یے بدالہ بن اسعد بن زرارۃ۔

٣٥\_ابومريم عبداله بن زياداسدي كوفي \_

"ابن حبان اور ابن ججرنے اسکی توثیق کی ہے۔"

۲۷م عبداله بن شريك عامري .

''ابن جرنے اسکوشیعہ صدوق کے طور پر ذکر کیا ہے اور احمد، ابن معین اور دیگر لوگوں نے اسکی توثیق کی ہے۔''

٢٧ \_ ابوڅرعبداله بن محد \_

''خلاصهٔ خزرجی''اور'' تقریب''ابن حجر میں ترمذی سے نقل ہواہے کہ وہ صدُق ہے اور احمہ،اسحاق اور حمیدی اسکی حدیث ہے استدلال کرتے تھے۔''

۴۸\_عبداله بن يعلى بن مرّة-

٣٩ ـ عد ي بن ثابت انصاري ـ

'' ذھبی نے اسکوشیعہ کہاہے اور مجلیل کی ہے۔احمہ عجلی اور نسائی نے اسکی تو یتن کی ہے۔'' ر

۵۰ ابوالحن عطية بن سعيد بن جنادة عوني -

''ابن جوزی نے '' تذکرہ'' میں اور هیٹی نے '' مجمع الزوائد'' میں ابن معین سے اسکی توثیق کی ہے۔ اور یافعی نے '' مرآ ۃ البنان'' میں لکھا ہے کہ: حجاج نے چارسوکوڑے آھیں لگائے تا کہ لی ابن ابی طالب کوناسز ااور برا بھلاکہیں لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا۔''

۵ علی بن زید بن جدعان بصری \_

"ابن الى شيبة في اسكى توثيق كى باورترندى في اسكوصدوق جانا ہے۔"

۵۲\_ابوهارون عمارة بن جوین عبدی\_

۵۳ عمر بن عبدالعزيز أموى ـ

سه ۵\_عمر بن عبدالغفار\_

۵۵\_عمر بن على امير المؤمنينّ \_

۵۲ عمر و بن جعدة بن طبيرة -

۵۷\_عمروبن مرة ابوعبداله كوفي\_

'' ذهبی اورابن حجرنے اسکی توثیق کی ہے۔''

۵۸\_ابواسحاق عمرو بن عبدالسبيعي همداني\_

'' ذهبی اوراین حجرنے اسکی تجلیل وتوثیق کی ہے۔''

۵۹\_اپوعبداله عمروین میمون\_

"ذهبی اورابن جرنے اسکی توثق کی ہے۔"

٢٠ عميرة بن سعيد بهداني كوني \_

''این حبّان نے اسکی توثیق کی ہےاور ابن جمرنے اسے مقبول جاناہے''

۲۱ عميرة بنت سعدي ما لك\_

۲۲ عیسی بن طلحه۔

"این معین نے اسکی توثیل کی ہے۔"

٦٣ \_ ابو بكر فطر بن خليفه مخز وي \_

''احد، ابن معین عجلی اور ابن سعد نے اسکی توثیق کی ہے۔''

۱۲ \_قبیصة بن ذولیب \_

"ابن حبان نے اسکی توثیق کی ہے اور ذھی نے اسکی ستایش کی ہے۔"

٩٥ \_ ابومريم قيس ثقفي \_

"نمائی نے اسکی تو یثن کی ہے۔"

٢٧ \_ محد بن عمر بن على امير المؤمنين \_

''ابن حبان نے اسکی تو ثیق کی ہےادرابن حجرنے اسکوصدوق کےطور پر ذکر کیا ہے۔'' ۱۷\_ابواضحی مسلم بن صنیع ھمدانی۔ ''ابن معین اور ابوزرعۃ نے اسکی توثیق کی ہے۔''

١٨ يمسلم الملائي-

٢٩ \_ ابوز رارة مصيب بن الي وقاص \_

"ابن جرنے" تقریب" میں اسکو ثقه کے طور پر ذکر کیا ہے۔"

٠ ٤ \_ مطلب بن عبداله قريثي مخزومي \_

"ابوزرعة اوردار قطنی نے اسکی تو یُق کی ہے۔"

اك\_مطرالور اق\_

۲۷ معروف بن خربوذ \_

"ابن منان نے اسکی توثیق کی ہے۔"

ساكية منصور بن اربعي -

۲۷\_محاجر بن معارزهری\_

"ابن خان نے اسکی توثیق کی ہے۔"

۵۷ موی بن اکل بن عمیر نمیری م

۲۷\_ابوعبداله میمون بصری

"ابن حبّان نے اسکی تو یُق کی ہے اور ابن جمرنے کتاب" القول السدید" میں نقل کیا ہے کہ

کی افرادنے اسکی توثیق کی ہے۔''

۷۷ ـ نذیرانضی کوفی \_

۸۷۔ھانی بن ھانی ھمدانی۔

24\_ابوبلج يحيى بن سليم فرازي\_

"ابن معین ،نسائی ، دارقطنی اورهیشی نے اسکی توثیق کی ہے۔"

"الغدير" كاايك جائزه.....

٨٠ يحيى بن جعدة بن هبيرة مخزوى \_

"ابن جرنے اسکی توثیق کی ہے۔"

٨- يزيد بن الي زيادكوني \_

۸۲\_ یزید بن حیّان تیمی کوفی \_

"عاصمی نے" زین الفتی" میں اور نسائی وابن جرنے اسکی توثیق کی ہے۔"

۸۳\_ابوداودیزیدبن عبدالرخمن بن أودی کوفی \_

این خبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ کچھیں

۸۴۔ابونچ پیار ثقفی۔ ''ابن معین نے اسکی توثیق کی ہے۔''

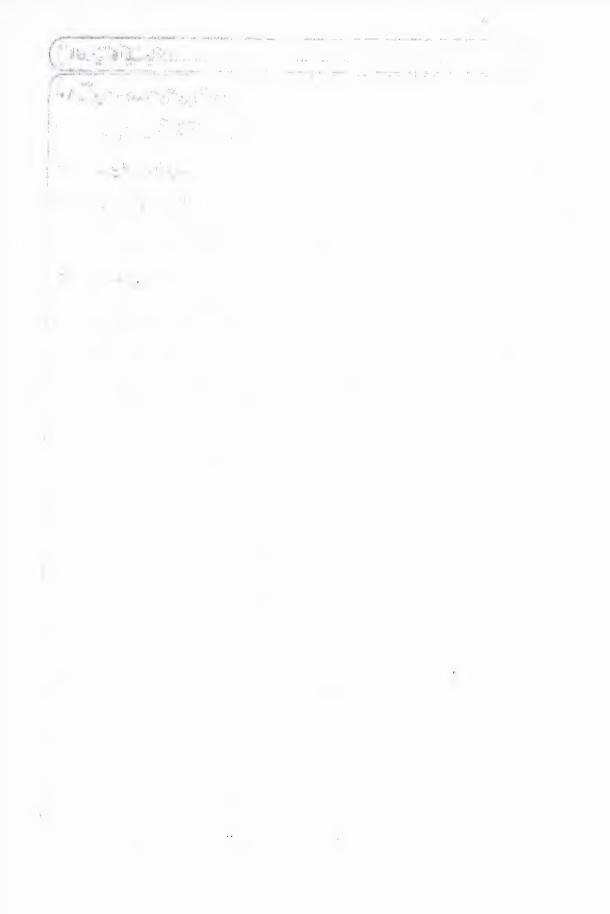

### سانویں فصل

## مختلف صديوں كےعلماءاورواقعهُ غدير

غدر کاواقعہ اتنا ممتاز اوراہم ہے کہ نہ صرف اصحاب رسول اُور صاحب نظل تا بعین نے اسکی طرف خاص توجہ فر ماکر اسے اہمیت دی ہے بلکہ پوری تاریخ میں علائے اسلام نے بھی گذشتہ صدیوں کے دوران ہر زمانے میں غدر خم کے واقعہ کوخصوصی اہمیت دی ہے اوراسے بڑی دقت و توجہ کے ساتھ اپنے اسلاف سے حاصل کر کے آئندہ نسلوں کے حوالے کیا ہے۔ ہم یہاں پرالیے علاء میں سے بطور نمونہ چندا فراد کا ذکر کرتے ہیں۔ اُمید ہے کہ محققین اپنی مزید تحقیق کے دوران ان تمام علماء تک ان کے اساداور مشاک کے ساتھ دستری حاصل کریں گے جنہوں نے اس واقعہ کی روایت کی ہے:

#### دوسرى صدى بجرى:

' مسعر نے کہاہے وہ ثقہ اُتھ ہیں'' ۲۔ابو کر محمد بن مسلم زہری۔ ''شام اور حجاز کے نامور علاء میں سے ہیں۔''

۳ عبدالرطن بن قاسم بن محر بن ابی بکر۔ 'احد ، ابن سعیداور ابوحاتم نے اسکی توثیق کی ہے۔''

۳۔ بکر بن سوارۃ بن ثمامۃ بصری۔''یہ ایک فقیہ ہیں جن کی ابن معین ، ابن سعید اور نسائی نے تو ثق کی ہے'' تو ثیق کی ہے''

۵ عبداله بن أبي في ثقفي " احداورا بن حجر في ان كي توثيق كي ہے - "

٢\_مغيرة بن مقسم ابوهشام-"عزري اورعجل نے ان كي توثيل كى ہے-"

ے۔ابوعبدالرحیم تجی مصری۔''ابوزرعہ بجلی، یعقوب،نسائی اورابن حبّان نے ان کی توثیق کی ہے۔''

٨ حسن بن علم خعي كوفي - "ابن معين نے ان كي توثيق كى ہے ـ "

9\_ادريس بن يزيداُودي" نسائي نے کہاہے كەثفتە بين"

۱۰ یکی بن سعید تیمی کوفی - " عجلی نے کیاہے کہ ثقة صالح ہیں"

ااعبدالملك بن ابي سليمان عزري -"احد بن عنبل اورنسايي نے كہاہے كه تقد ہيں -"

۱۲ عوف بن الي جيله عبدي ليحض افرادمن جمله نسائي في ان کي توثيق کي ہے۔"

ساا عبیدالد بن عمر بن حفص " ابو حاتم ،ابوزرعه ،ابن معین اور نسائی نے کہاہے کہ ثقتہ

.. ایل-

۱۴ فیم بن تکیم مدائن۔" ابن معین اور عجل نے کہاہے کہ تقد ہیں۔"

۱۵\_طلحه بن بحیی تیمی \_'' بحجلی ،ابن معین ،ابوز رعه اورنسائی نے کہاہے کہ وہ ثقتہ صالح ہیں۔''

١٢ ـ ابو محر كثير بن زيداسلمي \_ "ابوز رعه نے كما ہے كه وه صدوق ہيں \_ "

۵۱\_محد بن اسحاق مدنی "معلم رجال کے علاء نے ان کی توثیق و مجلیل کی ہے۔"

" الغدير ً كاايك جائزه .....

۱۸۔ مغر بن راشداُ زدی۔'' عجلی ، نسائی اور سمعانی نے ان کی توثیق کی ہے۔'' ۱۹۔ مسعر بن کلام صلالی۔'' احمد ، ابوزرعہ اور عجلی نے ان کی توثیق کی ہے۔'' ۲۰۔ ابوعیسی تھم بن اکبان عدنی۔'' عجلی نے ان کی توثیق کی ہے۔'' ۲۰۔ ابوعیسی تھم بن اکبان عدنی۔'' علی

۲۱\_عبداله بن شوذ ب بلخی\_ ۲۲\_شعبة بن تحاج واسطی\_

۲۳\_ابوالعلاء کامل بن علاءتمیم \_''ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔''

۲۲-سفیان بن سعیدالثوری ۔ "علم رجال کے ماہرین نے ان کی تجلیل کی ہے۔"

۲۵۔اسرائیل بن بونس۔ 'ابن معین کےعلاوہ دیگر لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے۔''

٢٦ \_ جعفر بن زيا د کو فی \_'' ابوداود نے ان کی توثیق کی ہےاور انھیں شیعہ جانا ہے۔''

۲۷\_مسلم بن سالم نصدى \_''ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔''

۲۸ قیس بن سریع اسدی ۔ "لیتھوب نے کہاہے کہ وہ تمام اصحاب کی نظر میں صدوق

"-U:

٢٩ ـ جمّا و بن سلمة ابوسلمه بصري \_

۳۰ عبداله بن گھیعة مصری۔

اس-ابوعوانه وضاح مصری-

٣٢ \_ قاضى شريك بن عبدالد نخعى \_

٣٣ \_عبداله بن عبيدالرحمٰن أشجعي \_

۳۴\_نوح بن قیس حدّ انی۔

٣٥\_مطلب بن زيادكوني\_

٣٧\_ خسان بن ابراهيم عززي-

۲۰۴ الغدير '' كاايك جائزه

٣٤ ـ جرير بن عبدالحمير ضي كوفي ـ ۳۸ فضل بن موی مروزی۔ وسو مجدين جعفريد في بصري-۴۰ \_اساعیل بن علیّه ابوبشر \_ اسم محدین ابراهیم ملمی \_ ۳۲ یجرین خازم تنیمی ضربر۔ سهم مجمه بن فضيل ابوعيدالرحن كوني م ۳۳\_وکیج بن جراح روای\_ ۴۵ ـ سفيان بن عيينة هلالي ـ ٣٦ \_عبداله بن نميرابوهشام\_ یه می مین حرث نخعی به ۴۸\_ابومحرموسى بن ليقوب زمعي -٩٧ - علاء بن سالم عطار كوفي \_ ۵۰ \_ازرق على بن مسلم حنى \_ ا۵\_ھانی بن ابوب کوفی۔ ۵۲\_فضيل بن مرز وق رواس-۵۳-ابوحز وسعيد بن عبيدة-۳۵ \_موی بن مسلم خرامی شیبانی \_ ۵۵\_ یعقوب بن جعفرانصاری مدنی\_ ۵۲\_عثان بن سعيد بن مرّة قرشي -

''الغدي'' كاايك جائزه.....

#### تيسرى صدى بجرى:

۵۷ ضمر ة بن ربيعة قريشي

۵۸\_محد بن عبداله زبيري\_

۵۹\_مصعب بن مقدام عمی\_

۲۰ ينځيې بن آ دم بن سلمان ابوز کريا ـ

۲۱ \_زیدبن حباب ابوسین خراسانی \_

۲۲ \_ ابوعبداله محمد بن ادر ليس شافعي \_

۲۳ \_ابوعمر وشبابیة بن سوار \_

۲۴ فيرين فالديفري-

٦٥ \_خلف بن تميم كوفي ابوعبدالرحمٰن \_

٢٧ \_اسودين عامر ابوعبد الرحمٰن \_

۲۷\_ابوعبداله حسین بن حسن فزاری\_

۲۸ \_حفص بن عبداله بن راشد.

٢٩ يحبدالرزاق بنهام صنعاني \_

+4-حسن بن عطية قريثي -

ا کے عبدالہ بن پزیدعدوی۔

47\_ابومحمرعبيداله بن موی عبسی \_

۳۷\_ حسين بن محد بن جرام تيمي \_

۴ ۷\_ابوالحن على بن قادم خزاعى \_

۵ \_ محد بن سلمان بن الي داود حرا أني \_

۲ کے عبدالہ بن داود بن عامرحسن ہمدانی۔ ۷۷\_ابوعیدالرحمٰن علی بن حسن عبدی۔ ۵۷ یملی بن حماد شیبانی بصری 9 کے چاج بن منہال سلمی۔ ٨٠ فضل بن دکيين ابونعيم کوفي \_ ٨ ـ عقّان بن مسلم ابوعثمان صفّار ـ ۸۲ علی بن عیّا ش مسلم الهانی همصی به ۸۳ ما لک بن اساعیل بن درهم نصدی .. ۸۴\_قاسم بن سلام ابوعبيدهروي\_ ۸۵\_محمر بن کثیرعبدی بصری\_ ۸۷ \_موی بن اساعیل منقری \_ ۸۷\_قیس بن حفص بن تعقاع۔ ۸۸ \_سعید بن منصور بن شعبه نسائی \_ ٨٩ يحيى بن عبدالحمد خماني -٩٠ ـ ابراهيم بن حجاج ابواسحاق ساي ـ ٩١ على بن حكيم بن ذيبان أودي\_ ٩٢ ـ خلف بن سالم صلى \_ ٩٩ على بن محد طنافسي كوفي -۹۴\_هدية بن خالدقيس بصري\_ 90-عبداله بن محمد بن أبي شيبة - " الغدي<sup>"</sup> كاأيك جائزه.....

97\_ابوسعيد عبيداله بن عمر جشمى \_

۹۷\_ابراهیم بن منذرحزای\_

۹۸\_احد بن عمر بن حفص جلاً ب\_

99\_ابوسعيد يحيي بن سليمان جعفي \_

••ا ـ ابن راهو به اسحاق خظلی \_

ا • ا عثمان بن محمر بن ألى شيبة عبسي \_

١٠٢\_ قتية بن سعيد بغلاني \_

٣٠١ ـ ابوعبداله احمد بن طنبل شيباني \_

۴۰ ا لیعقوب بن حمید بن کاسب \_

۵۰۱ حسن بن شاو بن کسیب بغدادی به

۲۰۱-هارون بن عبداله بن مروان بزاز\_

۷۰۱-ابونمارحسین بن حریث مروزی۔

۱۰۸\_هلال بن بشر بن محبوب بصری۔

٩ • ا\_ابوالجوزاءاحمد بنءثمان بصري\_

•اا محد بن علاءهمد انی ابوکریپ۔

ااا \_ بوسف بن عیسی بن دینارزهری ـ

۱۱۲\_نصرین علی بن نصرا بوعمر۔

۱۱۳ محربن بشار (بندار)عبدی۔

۱۱۳\_محدین مثنی ابوموی \_

۱۱۵\_ پوسف بن موی ابولیعقوب قطان۔

١١١\_محدين عبدارجيم ايونجي \_ ۷۱۱\_محرین عبداله عدوی مقری\_ ۱۱۸\_ایوعبداله محربن اساعیل بخاری۔ 19۔ حسن بن عرفة بن بزيدانعلي۔ ۱۲۰ عبداله بن سعید کندی کوفی \_ ا۲ا محرین بحی بن عبداله نیشا بوری \_ ۱۲۲\_ جاج بن پوسف ثقفی بغدادی این شاعر \_ ۱۲۳\_احد بن عثمان بن حکیم أودی\_ ۱۲۴\_عمر بن قبه نميري ابوزيد بصري\_ ۱۲۵\_حمدان احمد بن پوسف بن حاتم سلمي \_ ۲۲ ا عبیداله بن عبدالکریم بن مزیدا بوز رعه ساا\_احد بن منصور بن ستارا بوبكر بغداوي \_ ۱۲۸\_اساعیل بن عبداله بن مسعودنمیری-۱۲۹ پیس بن علی عفان عامری په ۱۳۰۰ محمر بن عوف بن سفیان طائی۔ الاا\_سليمان بن سيف بن يحيى طائي\_ ۱۳۲\_محربن يزيدقزوين ابن ماجه۔ سرسا -ابومحمرعبداله بن مسلم بن قتبية دينوري -مهما وعبدالملك بن محمد ابوقلامة رقاشي \_ ۱۳۵\_احمد بن حازم غفاری (این عزیزة)\_

''الغدير'' كاايك جائزه

٣٧١\_محربن عيسي ايوميسي ترندي\_ سے احدین محی بلاذری۔ ١٣٨- ابراهيم بن حسين كسائي-١٣٩ ـ احدين عمروشيباني (ابن الي عاصم) \_ ۴۰ ـ زکر ما بن بحی بن ایاس (خیاط النة ) ـ الهما يعداله بن احمد بن طنبل شياني -۱۲۲ \_احد بن عمر وابو بكريز از\_ ۱۳۴۳\_ابراهيم بن عبداله بن مسلم بصري\_ ۱۳۴ \_صالح بن محمد بن عمر و بغدا دی \_ ۱۳۵ محمد بن عثمان بن الي شيية -١٣٦ ـ قاضي على بن محرمصيصي \_ ۲۳۱\_ابراهیم بن پونس بن محدموَ دب بغدادی۔ ١٢٨ - ابوهريرة محد بن ايوب واسطى -

### چوقى صدى جرى:

۱۵۹\_عبداله بن صغیر بن نصر بغدادی ـ ۱۵۰\_ابوعبدالرحن احمد بن شعیب نسائی ـ ۱۵۱\_حسن بن سفیان بن عامر شیبانی ـ ۱۵۲\_احمد بن علی موصلی (ابویعلی) ـ ۱۵۳\_امحمد بن جر برطبری ابوجعفر ـ ۱۵۳\_ابوجعفراحمد بن محمضعی اُحوال ـ ۲۱۰ الغدير'' كاايك جائزه

١٥٥ \_ محر بن جمعة بن خلف قصتاني \_

۱۵۲ء عبداله بن محر بغوی۔

۵۷ \_ الوبشير محمد بن احمد دولا بي \_

۱۵۸\_ابوجعفراحد بن عبداله بن احمد برّ از \_

۵۹\_ابوجعفراحد بن محداز دی\_

+١٧\_ابواسحاق ابراهيم بن عبدالصمدهاشمي\_

الاا عيم محد بن على ترندي شافعي \_

١٩٢ ـ حافظ بن حافظ عبدالرحمٰن بن ابي حاتم \_

۱۶۳\_ابوعمراحمه بن عبدرتبه قرطبی \_

١٦٦٧ ـ ابوعبداله حسين بن اساعيل محاملي \_

١٦٥ - ابونفر حبشون موسى بن ايوب

٢١١\_ابوالعباس احد بن عقدة \_

١٦٤\_ابوعبداله محمر بن على بن خلف عطار\_

١٦٨ عيشم بن كليب ابوسعيد شاشي -

١٧٩ ر محر بن صالح بن هاني ورّاق \_

٠ ١- ابوعبداله محرين يعقوب شيباني -

ا کا یکی بن محمد بن عبداله عبری۔

۲ که ایلی بن حسین بغدادی مسعودی۔

٣ ١٤ ـ ابوحسين محرين احمز خياط ـ

۴ کا۔ جعفر بن محمد بن نصیر خلد گ ۔

''الغدير'' كاايك جائزه.....

۵۷۱-ابوجعفرځد بن على شيانى -

۲۷ ـ د ملح بن احد سجستانی \_

۷۷۱ محمد بن حسن بن محمد نظاش \_

٨ ١٤ \_ محمد بن عبداله شافعي \_

9 کا۔ابوحاتم محمد بن حبّان۔

• ١٨ ـ سليمان بن احمد بن ايوّ ب تجي \_

ا٨١\_احد بن جعفر قطيعي ''ابو بكر''\_

۸۲ ـ احدین جعفرین محدین سلم عنبلی ـ

١٨٣ \_ابويعلى الزبير بن عبداله \_

۱۸۴ ـ ايويعلي څمرين احمرين بالويه ـ

۱۸۵علی بن عمر بن احد دارقطنی \_

١٨٦\_حسن بن ابراهيم بن حسين 'ابن زولاق'' ـ

۱۸۷\_عبیداله بن محم عکمری بطی۔

۸۸ محمد بن عبدالرحمٰن بن عباس ابوطاهر۔

١٨٩ ـ احد بن تحل فقيه بخاري ـ

١٩٠ عباس بن على بن عباس نسائي \_

ا ا ایکی بن محمدا خباری ابوعمر بغدادی۔

يانچوي صدى جرى:

١٩٢\_ محمد بن طيب بن محمد با قلاني \_

١٩٣\_ محربن عبداله بن محمد ابوعبداله حاكم نيشا بوري\_

۳۱۲ .... الغدير كاليك جائزه

۱۹۳۔ احمد بن محمد بن موی مجتر بغدادی۔ ۱۹۵۔ عبدالملک بن ابیء ثان ابوسعد نیشا بوری۔ ۱۹۷۔ احمد بن عبدالرحمٰن الفاری شیرازی۔ ۱۹۷۔ محمد بن احمد بن محمد ابو فتح۔

۱۹۸\_احمد بن موی بن مردوبیاصفهانی \_

199\_ابوعلی احمد بن محمد بن یعقو ب مسکوییه۔

۲۰۰-احد بن حسين بن احد بن سمّا ك.

۲۰۱ \_ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نظلبی نیشا بوری \_

۲۰۲\_ابوڅمرعبداله بن علی بن څمر ـ

۲۰۳۰ ایومنصورعبدالملک بن محمد تعالبی نبیثا بوری -

۴۰ ۲۰ احد بن عبداله ابونعيم اصفهاني \_

۵\*۲-ابوعلی حسن بن علی ابن الرز هب\_

۲۰۶۰ اساعیل بن علی بن حسین ابن ستان -

۷۰۷۔احدین حسین بن علی بیھتی ۔

۲۰۸\_ابوتمر پوسف بن عبداله نمری قرطبی \_

۲۰۹ \_احد بن على بن ثابت ابو بكر خطيب بغدادي \_

۲۱۰\_ابوالحن بن احمد بن محمد واحدى نيشا بوري۔

۲۱۱\_مسعود بن ناصر بن عبداله بحستاني\_

۲۱۴ \_ايوالحن على بن محرجلًا بي ' ابن مغاز ل''

۲۱۳ علی بن حسن بن حسین خلعی -

"الغدير" كاايك جائزه.....

۲۱۴\_عبیداله بن احد' ابن حداده کانی'' ۲۱۵\_ابومحداحد بن محد بن علی عاصمی \_

چھٹی صدی ہجری:

۲۱۷\_ابوجار محمد بن محمر طوى غزالى\_ ۲۱۷\_ابوالغنا يم محدين على كوفي نرى\_ ٢١٨ - يحيى بن عبدالوهاب" ابن منده" -٢١٩\_حسين بن مسعودفر اء بغوي\_ ٢٢٠ \_ ابوالقاسم هية الله بن محرشيباني \_ ٣٢١\_ابن الزاغواني على بن عبداله\_ ۲۲۲\_ابوالحن رزين بن معاو په عبدري \_ ۲۲۳\_ابولقاسم جاراللەز مخشرى\_ ۲۲۴\_عیاض بن موی سبتی \_ ۲۲۵\_ابوالفتح محمد بن الى القاسم عبدالكريم شحرستاني \_ ۲۲۷ \_ ابوفتح محر بن على بن ابراهيم نطنزي \_ ٢٢٧\_ ايوسعدعبدالكريم بن احدسمعاني . ۲۲۸\_ایوبکریخی بن سعدون از دی۔ ٢٢٩\_موفق بن احرا خطب خوارزي \_ ۲۳۰ یمرین محرین خصرار دبیلی مملا "۔ اله ٢٢ على بن حسن ابولقاسم ومشقى ۲۳۲\_څحر بن الي بکرغمر بن الي عيسي مدين-

۳۱۳ ..... الغدير كاليك جائزة

۲۳۳۷\_محمد بن موسی ابو بکر حازی \_ ۲۳۳۷\_عبدالرحمٰن بن علی ابن جوزی \_ ۲۳۳۵\_اسعد بن الی الفصائل محمود بن خلف عجلی \_

### ساتوي صدى جرى:

۲۳۷\_ابوعبداله فخررازي\_ ۲۳۷\_ابوالسعا دات مبارك بن محمد ابن اثير شيماني \_ ٢٣٨ ـ ابوالحجاج بوسف بن محر" ابن الشخ" ۲۳۹ ـ تاج الدين زين بن حسن كندي بغدادي ـ ١٢٧٠ شيخ على بن جميد قرشي \_ ٣٣١\_ا بوعيداله ما قوت بن عبداله روى كتجنسي ''حموى المولد'' \_ ۲۴۴\_ابولحن على بن محد شياني ''ابن اثير جزري''۔ ۳۴۳- هنبل بن عبداله بن فرج بغدادی۔ ۲۴۴ \_ ضیاءالدین محربن عبدالواحد مقدی دمشقی \_ ۲۳۵\_ابوسالم محمر بن طلحة قرشي نصيبي\_ ٢٣٧\_ابومظفر يوسف الأمير حسام الدين قزاوغلي \_ ٢٢٧ عرّ الدين عبدالحيد "إبن إلى الحديد" -۲۴۸\_ابوعبداله محربن بوسف مختجي شافعي\_ ٢٣٩ ـ ابومجمة عبدالرزاق بن عبداله رسعتني \_ ٢٥٠ فضل اله بن الى سعيد حسن شافعي -۲۵۱\_محییالدین کیچیٰ بن شرف ابوز کریانو وی\_ ۲۵۲ - پینخ مجدالدین عبداله بن محمود حنفی به ۲۵۳ - ناصرالدین عبداله ابوالخیر بیضاوی به ۲۵۴ - احمد بن عبداله فقیه الحرم ابوالعباس طبری به ۲۵۵ - ابراهیم بن عبداله وضالی یمنی -

۲۵۲\_سعدالدين محد بن احمد فرغاني\_

# آ مھوي صدى جرى:

٢٥٧ ـ شيخ الاسلام ابواسحاق ابراهيم بن سعيد جويني ـ ۲۵۸\_علاءالدين احرين محرسمناني\_ ٢٥٩ - يوسف بن عبدالرحلن دمشقي -۲۹۰ پش الدين څرين احرزهي په ۲۶۱ ـ نظام الدين حسن بن محرقتي نيشا بوري ـ ٣٦٢ ـ و تي الدين محمد بن عبداله عمري \_ ۲۶۳ يتاج الدين احمد بن عبدالقادرقيس نحوي \_ ۲۶۴ ـ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر حلبي "ابن الوردي" ۲۲۵\_ جمال الدين محدين يوسف زرندي مدني \_ ٢٧٧\_عبدالهالرحن بن احدايجي شافعي\_ ٢٦٧\_ سعيدالدين محمد بن مسعود كازروني \_ ٢٦٨\_عبداله ابن اسعد بن على يافعي \_ ۲۲۹ ـ عما دالدين اساعيل بن عمر بن کثير قيسي ـ • ۲۷-الوحفص عمر بن حسن بن يزيدم اغي-

٢١٧ ..... الغدير '' كا أيك جائزه

۲۷۱ شمس الدین ابوعبداله ہواری مانکی'' ابن جابر''۔ ۲۷۳ سیدعلی بن شھاب بن محمد ہمدانی۔ ۲۷۳ شمس الدین ابو بکرمحمد بن عبداله مقدی طنبلی۔ ۲۷۳ سعدالدین مسعود بن عمر ہروی تفتاز انی۔

### نوي صدى جرى:

148ء علی بن ابی بکرسلیمان پیثمی \_ ٢ ٢٧ ـ و لي الدين عبدالرحل بن محمه "ابن خلدون" ۲۷۷ سيدشريف جرحاني حفي \_ ٨٧١ ـ محد بن محمد بن محمود حافظي " نخواجه مارسا" ـ ٩٧٧ ـ ايوعيداله جمرين خليفه وشتاني مالكي \_ • ۲۸ یشس الدین څرین څرین څرابوالخیرمقري۔ ۲۸۱ \_ تقی الدین احمد بن علی بن عبدالقادر سینی مقریزی ـ ۲۸۲\_شیاب الدین احد بن شمس الدین دولت آیا دی\_ ٣٨٣ ـ احمد بن على عسقلاني " ابن حج" \_ ٣٨٧ ـ نورالدين على بن محر" ابن صاغ" ـ ۲۸۵ مجمرین احمرین موی قاضی القصاة عینی \_ ٢٨٦\_ نجم الدين محد بن قاضي اذر کي'' ابن عجلون''۔ ٢٨٧\_علاءالدين على بن محمد قو شحي \_ ۲۸۸\_عیداله بن احد بن محمدانتی \_ ۲۸۹\_ابوعیداله محرین محرسنوی تلمسانی به

''الغدير'' كاايك جائزه

۲۹۰\_ابوالخيرفضل اله بن روز بهان تنجي \_

### دسوي صدى جرى:

۲۹۱ ـ کمال الدین حسین بن معین یز دی میبدی \_

۲۹۲\_جلال الدين عبدالرحمُن بن كمال سيوطي\_

۲۹۳ \_نورالدین علی بن عبداله بن احدید نی سمبو دی \_

۲۹۴\_احد بن محد بن الى بكر قسطلاني\_

۲۹۵ يسيدعبدالوباب بن محدر فيع بخاري \_

۲۹۲\_عبدالرحل بن على ' ابن دبيع''۔

۲۹۷\_شهاب الدين احدين محرابن جربيثمي \_

۲۹۸ علی بن حسام الدین بن قاضی قرشی ہندی۔

۲۹۹\_ سمّس الدين محمد بن احمرشر بياني قاهري\_

۳۰۰ فیاءالدین ابوگراحمد بن محروری-

١٠٠١ جمال الدين محمرطا بر" ملك المحدثين بهندى"

٣٠٢\_ميرزامخدوم بن عبدالباقي \_

٣٠٣- يشخ عبدالرحمٰن بن عبدالسلام صفوري شافعي \_

۳۰۴\_ جمال الدين عطاءاله بن فضل الهشيرازي \_

# گيار موس صدى جرى:

٣٠٥ \_ملاعلى بن سلطان قارى حنفى \_

۳۰ ۲ سارابوالعباس احمر چلبی ابن یوسف۔

ے ۳۰۰ زین الدین عبدالرؤف بن تاج العارفین حدا دی۔

۲۱۸ ... الغدر "كاليك جائزه

LVAR T

۳۰۸ - شخ عبداله بن شخ عیدروس -۳۰۹ محمود بن محمد بن علی شیخانی -۳۱۰ ـ نورالدین علی بن ابرا جیم علبی -۱۳۱ ـ شخ احمد بن فضل بن محمد با کشر کلی -۳۱۲ ـ حسین بن امام منصور باللد قاسم بن محمد -۳۱۳ ـ حسین بن امام منصور باللد قاسم بن محمد -۳۱۳ ـ عبدالحق بن سیف الدین د ہلوی -۳۱۵ ـ محمد بن محمد معری -

٣١٦ محبوب العالم ابن صفى الدين "صاحب تفسير شابي" .

### بارموي صدى بجرى:

> ۳۲۷\_مجربن سالم بن احدمصری حنقی۔ ۳۲۸\_سیدمحد بن اساعیل بن صلاح صنعانی۔ ۳۲۹\_شہاب الدین احد بن عبدالقادر هنظی۔

# تير موي صدى جرى:

۱۳۳۰ ـ ابوالفیض محمد بن محمد مرتضی زبیدی ـ ۱۳۳۰ ـ ابوالعرفان شیخ محمد بن علی صبان ـ ۱۳۳۰ ـ رشیدالدین خان د واوی ـ ۱۳۳۳ ـ مولوی محمد بین بکھنوی ـ ۱۳۳۳ ـ مولوی محمد سالم بخاری د واوی - ۱۳۳۵ ـ مولوی حمد سالم بخاری د واوی - ۱۳۳۵ ـ مولوی حید رعلی فیض آ با دی ـ ۱۳۳۷ ـ مولوی حید رعلی فیض آ با دی ـ ۱۳۳۷ ـ محمد بن عبد الدحیینی آ لوی ـ ۱۳۳۸ ـ شیخ محمد بن در ولیش بیروتی ـ ۱۳۳۹ ـ شیخ محمد بن در ولیش بیروتی ـ ۱۳۳۹ ـ شیخ محمد بن در ولیش بیروتی ـ ۱۳۳۹ ـ شیخ محمد بن در ولیش بیروتی ـ ۱۳۳۹ ـ شیخ امرامیم «خواجه کلال " ـ ۱۳۳۹ ـ شیخ امرامیم قادین خانی ـ ۱۳۳۹ ـ سیداحمد بن مصفطی قادین خانی ـ ۱۳۳۹ ـ ۱۳

# چود موس صدى جرى:

۳۴۴\_سیداحمد بن زینی بن احمد دحلان کل\_ ۳۴۳\_شیخ پوسف بن اساعیل نبهانی بیروتی\_ ۳۴۴\_سیدمؤمن بن حسن شبنخی \_

٣٣٥ \_شيخ محمة عبده بن حسن خيراله مصري \_ ٣٣٧ \_سدعىدالحميدسىدمجودة لوى \_ ٣٢٧\_ يشخ محرحبب الدين عبداله يوغي -۳۴۸\_قاضی بهلول بهجت قاضی زنگه زور \_ ٣٣٩\_عيدانط كيمصري\_ ۳۵۰\_ڈاکٹراحدفریدرفاعی۔ ا۳۵ \_استاداحمه ز کی عدوی مصری \_ ۳۵۲ \_استاداحد شيم مصري \_ ۳۵۳ \_استادحسين على اعظمي بغدادي \_ ۳۵۴\_سیدعلی جلال الدین حسینی مصری \_ ۳۵۵\_استادمجرمحمود رافعی مصری\_ ۳۵۲ ـ استادمجمه شاکر خیاط نابلسی از ہری ۔ ٣٥٧\_استادعبدالفتاح عيدالمقصو دمصري\_ ۳۵۸\_استاذشخ محرسعىد دعدوح\_

9 ٣٥٩ \_استاد صفا خلوصي

٣٧٠\_شهاب الدين اني الفيض احمد بن محمد.

ہے تھا اہل سنت کے ہزاروں علماء ، محدثین ، مفسرین ، مؤرخین ، مجتبدین ، ادباء ، محققین دانشوروں اور مسائل اسلامی کے ماہرین میں سے چند افراد کا ذکر جنہوں نے گذشتہ صدیوں کے دوران غدر خم کے واقعہ کودرج کیااور اس کی روایت کی ہے۔

ان کی سوائح حیات منابع و مصادراور رجال شناسی کی اصلی کتابوں میں تفصیلاً ذکر ہوئی ہے جواس فن کے ماہرین کے ذریعہ کمل طور پر موردتوشق بجلیل و تحسین قراریائے ہیں۔

آ مھویں فصل: آھویں فصل:

# غدىرىكےموضوع پر علماء كى خصوصى تاليفات

واقعہ غدر یے سلسلے بیں مفسرین ، مورخین ، محدثین اور سیرت نگاروں کی کاوشیں ان کی تفاسیر ، احادیث کی کتابوں اور کتب تاریخ بیں روایات کے ضبط و ثبت تک ہی محدود نہیں ، بلکہ اس واقعہ کو مختلف صورتوں میں مناسب ڈھنگ سے محفوظ کیا گیا ہے۔

اس سلط میں عالم اسلام کے بہت سے دانشوروں اور ممتاز علماء نے غدیر کے داقعہ پر مستقل اور الگ سے بھی کتابیں تالیف کی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں:
ا۔ ابو جعفر تحدین جریر طبری آ ملی (وفات ۱۳۰ ہجری) نے کتاب "الو لایدہ فی طوق حدیث الغدیو" لکھی ہے اور اس میں غدیر خم کے داقعہ کی ستر سے زا کہ طریقوں سے دوایت کی ہے۔
الغدیو " ککھی ہے اور اس میں غدیر خم کے داقعہ کی ستر سے زا کہ طریقوں سے دوایت کی ہے۔
حموی نے بچم الا دباء، ج ۱ اصفح ۸ پر طبری کے حالات زیرگی کے بارے میں یوں لکھا ہے:
ابنداء میں داقعہ غدیر خم کی دوایتوں کی تھے گی ہے اور انھیں تھے اعلان کرنے کے بعد حصرت کے دیگر فضائل پر بھی بحث کی ہے اور انھیں کیا ہے "
ابنداء میں داقعہ غدیر خم کی دوایتوں کی تھے گی ہے اور انھیں تھے اعلان کرنے کے بعد حصرت کے دیگر فضائل پر بھی بحث کی ہے کہ کا میں کہا ہے "

'' جب غدیر کے موضوع پراین ابی داؤد کی بات محمد بن جریرطبری تک پیچی تواس نے کتاب فضائل علی لکھ دی اور حدیث غدیر کو سیح جانا''اس کے بعد ذہبی لکھتا ہے:'' میں نے جریرطبری کی طرق حدیث غدیر کی ایک جلد کو دیکھا اور تعجب میں پڑگیا ، کیونکہ اس نے حدیث غدیر کے لئے بہت سے طرق جمع کتے ہیں''

ابن کثیرا بنی تاریخ کے ج ااصفحہ ۱۳۲۱ پرطبری کے حالات زندگی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کل سے بیان کرتے ہوئے کا سے بیان کر ہے ہوئے کل سے بن میں غدیرے مربوط احادیث کو اکٹھنا کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور کتاب " حدیث المطیو " کے نام ہے کھی ہے ابن جمر نے تہذیب التہذیب کی جلدے صفحہ ۱۳۳۷ پرطبر سے مربوط جانا ہے" شخ الطا یفہ طوی نے بھی اپنی فہرست میں طبری کی کتاب " الولایة " کے بارے میں ذکر کیا ہے۔

سید ابن طاؤس نے بھی ''اقبال''میں ذکر کیاہے کہ :''طبری نے واقعہ غدیر کی پچھتر (۷۵)طریقول سے روایت کی ہے۔

۲\_ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد جمدانی (ابن عقده) (وفات ۳۳۳ه)

اس کی کتاب بھی "المو لایة فی طرق حدیث الغدیو" ہے اور اس نے واقعہ قدر کی ۱۵۵ طریقوں سے روایت کی ہے۔

ابن اثیرنے کتاب''اسدالغابہ'' میں اور ابن حجرنے کتاب''الاصابۃ'' میں اس سے بہت می روایتیں نقل کی ہیں۔

ابن مجر کتاب تہذیب التھذیب ج کے صفحہ ۳۳۷ پر حدیث غدیر کو بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے:'' ابن عقدۃ الوعباس نے حدیث غدیر کو صحیح جانا ہے اور اس کے تمام طرق کی تحقیق کر کے انھیں جمع کیا ہے اور اس کی ستر سے زائد صحابیوں نے روایت کی ہے''

اس كعلاوه فتح البارى مين لكحتاج: ليكن حديث " من كنت مو لاه فعلى مو لاه "

کی تر مذی اور نسائی نے روایت کی ہے اور بیشک سیصدیث بہت سے طریقوں سے نقل ہوئی ہے۔ ابن عقدہ نے انھیں ایک منتقل کتاب میں اکٹھا کیا ہے جو بہت سے سیح اور حسن اسناد کے حامل ہیں۔

مشمس الدین مناوی شافعی نے کتاب'' فیض القدیر'' کی جلد ۲ مے ہم ۲۱۸ پراس کے ذکر بعد ابن جمر کے اس قول کو'' حدیث غدیر کثیر الطریق اور سیح ہے''نقل کیا ہے۔

مافظ شافعی 'و محتی ' نے کفایة الطالب کے صفحہ ۱۵ پراس مطلب کو ابن جمر سے قتل کیا ہے۔ نجاثی نے اپنی فہرست کے صفحہ ۲۶ پراس کا ذکر کیا ہے۔

سیدابن طاؤس''ا قبال' کے صف ۲۹۳ پر لکھتے ہیں۔' میں نے اس کتاب کو جوعہد مصنف ابی العباس ۱۳۳۰ ہیں گئے گئی پایا اور شخ طوی اور چند دیگر مشائخ کے دستخط بھی اس پر دیکھیے۔ ابن عقد ۃ ابی العباس نے اس کتاب میں ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نص کو ایک سو پانچ طریقوں سے نقل کیا ہے اور یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے''

هد اء، كتاب" المقول الفصل"، جلدا ، صفحه ٣٢٥ پر لكه نتا ہے: ابن عقدہ نے حدیث غدیر کو ایک سویا نچ صحابیوں سے نقل کیا ہے":

٣\_ ابو بكر محر بن عمر بن محر بن سالم تيمي بغدادي معروف به ' جعاليٰ' ( وفات ٣٥٥ )

اس کی ایک کتاب ہے جس کا تام" من روی حدیث غدیو خم " ہے نجاشی نے اپنی فہرست میں صد ۱۸۱ پراہے اس کی تالیفات میں ثنار کیا ہے۔

سروی نے ''منا قب'ج اصفی ۵۲۹ پر لکھا ہے: ابو بکر جعانی نے حدیث غدیر کوایک سو پچیس طریقوں سے ذکر کیا ہے اور صاحب کافی سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا:'' قاضی ابو بکر جعالی نے واقعہ غدیر خم کو جمارے لئے ابو بکر ،عمر اور عثمان یہال تک کہ ۷مصحابیوں سے نقل کیا ہے''۔ ٣- ابوطالب عبيدالله ابن احمد بن زيدانباري واسطى (وفات ٢٥ ص)

اس کی ایک کتاب بنام " طوق حدیث المغدیو" ہے نجاشی نے اپنی فہرست کے صفحہ ۱۲ اپراس کاذکر کیا ہے۔

۵\_ابوغالب احد بن محر بن حدز راري (وفات ۲۸۸ جري)

اس کی ایک جلد کتاب خطبہ غدیر کے بارے میں ہےاورخوداس نے اپنے نوائے ''ابوطاہر زراری'' کو'' آل العین'' کے بارے میں ایک رسالہ لکھاہے جس میں واضح طور پراس کتاب کا نام لیاہے۔

٢ \_ ابوالفضل محمد بن عبد الله بن مطلب شيباني (وفات ٢٥٢ه)

اس کی ایک کتاب بنام "من روی حدیث غدیو خم " ہے اس کے ہم عصر نجاثی نے اپنی فہرست کے صفحہ ۲۸ پراس کا ذکر کیا ہے۔

2 علی ابن عمر دارقطنی بغدادی (وفات ۳۸۵ هه) تخجی شافعی نے اپنی کتاب '' کفایة کے صفحہ ۱۵ برواقعہ غدر کے سلسلے میں لکھا ہے:

" عافظ دارقطنی نے حدیث غدرے محتلف طریقوں کوایک جلد کتاب میں جمع کیاہے"

٨۔ شخ محسن بن حسین بن احمد نمیشا بوری خزاعی ، ہمارے شخ عبدالرحمٰن نمیشا بوری کے چیا۔

وہ کتاب'' بیان حدیث الغدیر'' کے مصنّف ہیں اور پینے منتجب الدین نے فہرست میں اس کاذکر کیا ہے۔

9 يىلى بن عبدالرحمٰن بن عليسا قناتى (وفات٣١٣ ھ)

اس کی ایک کتاب " طرق خبر الولایة " کے نام سے ہے، نجاشی نے اپنی فہرست کے صفح ۱۹۲ پراس کواس کے تالیفات میں شار کیا ہے۔ ° الغدير'' كاايك جائزه....

۱۱- ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن ابرانیم غصایری (وفات ۱۱۱ ه)

اس کی ایک تصنیف''کتاب یوم الغدیر''کے نام سے ہے اور نجاشی نے فہرست کے صفحہ ۱۵ اپر اسکا نام لیاہے۔

اا ابوسعيد مسعود بن ناصر بن الي زيد سجستاني (وفات ٧٧٧ هـ)

وہ کا جلدوں پرمشمل ایک کماب بنام" الدرایة فی حدیث الولایة" کے مصنف ہیں اس میں انہوں نے حدیث غدر کے مقابوں ہیں اس میں انہوں نے حدیث غدر کے مختلف طریقے جمع کئے ہیں اور واقعہ غدر کو ۱۲۰ صحابوں سے نقل کیا ہے۔ ابن شہر آشوب نے "مناقب" کی جلداصفیہ ۵۲۵ پراس کا ذکر کیا ہے۔

سیدابن طاؤس نے ''اقبال'' کے صفحہ ۲۹۳ پر لکھا ہے: یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور بیس سے زائد جلدوں پرمشتمل ہے''

كتاب اليقين" كي مصنف نے اپني كتاب ميں اس كاذكر كيا ہے۔

اس كى علاوه ابن حاتم شامى نے اپنى كتاب " در النظيم فى الائمة المهاميم" ميں اس كى علاوه ابن حاتم شامى نے اپنى كتاب " در النظيم فى الائمة المهاميم" ميں اس كتاب سے روایت كى جاور ایك فى جاورات كتاب "بشارة المصطفى لشيعة المرتضى "روایت میں نقل كى جاورات أنهول نے كتاب" الولاية "تعيركيا جـ

۱۲\_ابوالفتح محربن على بن عثان كراجكي (وفات ۴۳۶ه ه) وه كتاب "عدة البصير في حج يوم الغديو" يم مصنف بين \_

علامہ نوری متدرک جلد ۳ ،صفحہ ۴۹۸ پراس کتاب کے سلسلے میں لکھتے ہیں:'' یہ ایک مفید کتاب ہے اور غدیر کے دن امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اثبات سے مخصوص ہے۔ یہ کتاب ایک جلداور دوسواوراق پرمشتمل ہے'' ۳۱۔ علی ابن بلال بن معاویہ بن احمر مہلسی۔ اس کی ایک کتاب بنام'' حدیث الغدیر''ہے شیخ الطایفہ طوی نے اپنی فہرست صفحہ ۹۹ پر اور ابن شہر آشوب نے''منا قب' جلد ۵۲۹ اور معالم ص ۵۹ پراس کا ذکر کیا ہے۔ ۱۲۔ شیخ منصور لائی رازی

اس نے'' حدیث الغدیر'' کے موضوع پرایک کتاب کھی ہے اور اس میں غدیر کے روایوں کو حروف کی ترتیب سے جمع کیا ہے۔

ابن شراً شوب نے "مناقب" ج ام ۵۲۹ پر اور شیخ ابوالحن الشریف نے کتاب" ضیاء العالمیین" میں اس کانام لیاہے۔

10 \_ يشخ على بن حسن طاطرى كونى مصنف كتاب " فضائل امير المومنين ":

اس نے ایک کتاب تا کیف کی ہے جس کا نام'' کتاب الولایہ'' ہے۔ یکٹی طوی نے فہرست سے ص۹۲ پراس کاذکر کیا ہے۔

١٧\_ ابوالقاسم عبدالله بن عبدالله حسكاني \_

اس نے کتاب بنام" دعاۃ البداۃ الى اداء حق الموالاۃ" تالیف كى ہے اور اس ميں صديث غدر كاذكر كياہے۔

سیدابن طاؤس''ا قبال'' کے ص۱۹۳ پر یوں رقمطرز ہیں:'' یہ کتاب اس سے مربوط ہے اور میرے پاس موجود ہے۔''

۷ اسٹم الدین محمراحمر ذھبی (وفات ۴۸ ۷ھ)۔

کتاب' مطرق حدیث الولایہ' اس کی تصنیف ہے۔ اور وہ خود' ' تذکرۃ الحفاظ' کی جسم ص ۲۳سریاس کتاب کواپی تألیفات کے طور پرذکر کرتاہے اور مکت ہے:

" کتابی شکل میں حدیث طبی یقیناً بہت سے طریقوں سے روایت ہوئی ہے اور میں نے اسے مستقل طور پر کتابی شکل میں اکٹھا کیا ہے اور کلی طور پریہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ حدیث طیر سیج

آور بنیادی ہے۔ جہاں تک حدیث "من کنت مو لا ہ …"کاتعلق ہے اس کے طریقے بھی اچھے اور سیج ہیں،اسے بھی میں نے متعل کتاب میں جمع کیا ہے۔'' ۱۸۔'شس الدین محمد بن محمد جزری وشقی مقری (وفات ۸۳۳ھ)

کتاب''اس کی تألیفالب فی مناقب علی ابن بُطالب''اس کی تألیف ہے۔ اس کتاب میں اس نے حدیث غدر کے تواتر کو ثابت کر دیا ہے اور حدیث غدر کے لئے • ۸طریقے ذکر کئے ہیں اسکے علاوہ وہ لکھتا ہے:''اس کا منکر جاہل اور جاہلانہ تعصب کا حامل ہے''۔

سنمادی نے''صنوءاللا مع''ئیں اسے جزری کی تالیفات میں ذکر کیا ہے۔اوراس کے دو شنخ میر حامد حسین لکھنوی ہندی ، صاحب عبقات کے کتا بخانہ میں موجود ہیں اور شیخ ابوالحن شریف نے بھی کتاب'' ضیاءالعالمین''میں اس کا ذکر کیا ہے۔

19\_مولاعبدالله بن شاه منصور قزوین طوی \_وه صاحب وسائل الشیعه شیخ حرعا ملی کے ہمعصر ہے \_ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام'' الرسالة الغدیرییة'' ہے جیسا کہ کتاب امل الآملی میں ذکر

-411

۲۰ \_سید سبط الحن جالیی ہندی۔

انہوں نے''حدیث الغدیر'' کے نام ہے اردو میں ایک کتاب کھی ہے جوھندوستان میں طبع ہوئی ہے۔

۲۱ \_سیدمیر حامد حسین بن سیدمحمر قلی موسوی مبندی (وفات ۲ ۱۳۰ه)

انہوں نے حدیث غدیرادراس کے مختلف طریقوں ، فٹوی ، معنی اور تواتر کو • • ۱۸ اصفحات پر مشتمل دوجلدوں کی ایک شخیم کتاب میں اکٹھا کیا ہے اور بیدو وجلدین ان کی عظیم تا کیف' نعبقات الانوار'' کا ایک حصہ ہیں۔

یه پاک وجلیل القدرسیدای پدر بزرگواری طرح شمشیرالله حق ودین خداکی فتح وظفر کاپرچم

اورخدا كى عظيم نشاني (آيت الله) تها-

خداوندمتعال نے ان کے ذرابیہ سے جحت کوتمام اور راہ کوشخص کر دیا ہے۔

ان کی کتاب''عبقات الانوار'' مشرق مغرب تک پینی گئی اوراس نے ہر دخمن اور بحث کرنے والے کو عاجز ونا تو ان کر کے رکھ دیا اور ہم نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے خداوند متعال انھیں اوران کے والد ہزرگوارکو جزائے خیرعطافر مائے۔

۲۲ \_سيدمحد ي بن سيرعلى غريفي بحراني خجفي (وفات ١٣٣٣هـ)

وہ کتاب'' حدیث الولایۃ فی حدیث الغدیر'' کے مصنف ہیں۔صاحب ذریعہ نے اس کتاب کوان کی تألیفات میں شار کیا ہے۔

اورائی طرح ان کے بیٹے نے اپنے والد کی زندگی کے حالات ہمارے لئے لکھے ہیں اور اس میں اس کتاب کواپنے والد کی تألیفات میں شار کیا ہے۔

٣٦- هاج شيخ عماس في (وفات ١٣٥٩هـ)

ان کی ایک کتاب بنام'' فیض القد ربی فی حدیث الغد ر'' ہے جوتقریباً تمین سوصفحات پرمشمثل ہے۔ وہ قرن حاضر کے فطین محدث اورمؤلف ہیں۔

۲۴ \_سيدمرتضى حسين خطيب مندى \_

انہوں نے ایک کتاب بنام "تغییر الکمیل "الکھی ہے۔ اس کتاب میں غدیر کے دن نازل شدہ آیت ﴿ البوم اسحملت لکم دینکم ﴾ کی تغییر کی گئی ہے اور یہ کتاب ہندوستان میں طبع ہوئی ہے۔

۲۵۔ﷺ محدرضاا بن الشیخ طاہر آل فرج اللہ نجنی جو ہمارے دوست ورفیق ہیں۔ ان کی ایک کتاب بنام''الغدیر فی الاسلام''ہے جونجف اشرف میں طبع ہو پھی ہے اور اس میں مؤلف نے موضوع کاحق ادا کیا ہے۔ ۲۷۔حاج سیدمرتضی خسر وشاہی تبریزی، ہمارے ہمعصر۔ انہوں نے کتاب''اھداءالحقیر فی معنی حدیث الغدیر'' تا کیف کی ہے۔

یہ کتاب عراق میں طبع ہوئی ہے اور اس کتاب میں مؤلف نے ایک اچھا تحقیقی کام انجام

ديا ہے۔

#### خاتمه بحث

ابن کشر''البدایة والنهایه' ج۵،ص ۲۰۸ پر لکھتے ہیں:''مشہورصاحب تفسیر و تاریخ ، ابوجعفر محمد بن جربرطبری نے حدیث غدریہ پر خاص توجہ دی ہے۔اوراس کے طرق اور الفاظ کو دوجلدوں میں اکٹھا کیا ہے اور ای طرح نامور حافظ ابوالقاسم ابن عسا کرنے نطبہ غدریہ کے سلسلے میں بہت ی احادیث ذکر کی ہیں۔

شخ سلیمان حنی نے ''ینائیج المودة ''ص۳ مر تکھاہے :''ابی المعالی جوینی ملقب بدامام الحربین واستادابی حامد غزالی سے نقل ہے کہ انہوں نے تعجب سے کہا کہ: بین نے ایک دن بغداد بیس ایک جلدساز کے ہاتھ بیس ایک کتاب دیکھی جس بیس غدیر خم کی رواییتیں اکٹھا کی گئی تھیں اور اس پر لکھا گیاتھا: ۲۸ ویں جلد از طرق قول پیغیر خداً''من کنت مولاہ فعلی مولاہ''۔اور ۲۹ ویں جلد بھی آ رہی ہے'۔

علوی هدّ ارحداد 'القول الفصل 'ج اج ۴۳۵ پر لکھتا ہے : حافظ ابوعلاء عطار ہمدانی کہتے تھے کہ میں حدیث غدر یکو • ۲۵ طریقوں سے روایت کرتا ہوں۔''

﴿ انَّهاتذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرَّمة ﴾



# واقعه غديراورا دباءوشعراء

تہذیب وادب میں شعر کا اہم کر دار ہوتا ہے اور اقوام اور ملتوں کی نظر میں اس کی اہمیت اور اثر تخاج تجارے خصوصاً اوبیات عرّب میں شعرایک خاص مقام ومنزلت کا حامل ہے۔ ار مختاج تعارف نہیں ہے۔خصوصاً اوبیات عرّب میں شعرایک خاص مقام ومنزلت کا حامل ہے۔ بیشعر ہی ہے کہ عالی ترین تفکر اور تقلین ترین مفاجیم کوچھوٹے اور رساجملوں میں سلیس ،ساوہ اور روال صورت میں مخاطب تک پہنچا تا ہے۔

چو، بیبودہ گوئی اور مزاح گوئی سے اجتناب کرنے والے بامقصد شاعروں کے شعراور نغے، خدا کے ایمان اور طہارت روح کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ایسے شعر بہت مؤثر وجد اب اور ولولہ انگیز ہوتے ہیں ۔ اور اس قتم کے شاعر اور شعر خدا کے دین اور دینی رہبر وں کی طرف سے احترام، تائید و تقذییں کی سندیا تے ہیں۔

دوسری جانب شاعروں کے شعراوران کے ذریعیہ روداد وحوادث کو بجھنا جوان کے شعراور نغموں میں بیان ہوتے ہیں ، بیروش اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ عام سننے والے واقعات کے الفاظ و تعبیرات کی روشنی میں انھیں کس حد تک سمجھے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک شاعر واقعہ غدیر کونظم کرتا ہے اور جو پچھ عام لوگوں نے یاعرف کے صاف ذہن نے الفاظ واقعہ سے سمجھا ہے اسے شعر کے سانچے میں ڈھال کر بیان کرتا ہے تو میدوش ابہام، شک وشبہ اور دسوسہ کو دور کرنے کی کی ایک قوی دلیل بن جاتی ہے۔

جب ایک شاعر لفظ''مولا''، جو واقعہ غدیر کے متن میں رسول اللہ گی زبان سے نکلا ہے اور جومعنی اس کے ذبن میں اس لفظ سے پیدا ہوئے ہیں اسے اپنے شعر میں استعال کرتا ہے تو بیاس بات کی بہترین سند اور دلیل ہے کہ لفظ مولا کا وہی معنی ہے جس کا متباور ذبن میں ہوا ہے اور دوسر معنی جو عام لوگوں کے ذبن سے دور ہیں پیغیبرا کرم کامقصو زمین تھے۔اس لئے لفظ مولا کر بیتا در کے خلاف دوسر معانی لا دنامنطق اور درست نہیں۔

غدریکا واقعہ اس کے وجود میں آنے کے دن سے آج تک شاعر وں اورادیبوں کی خاص توجہ کا مرکز رہا۔ واضح ہے کہ شاعر وں نے اس سلسلے میں خیال بانی نہیں کی ہے بلکہ ایسی حقیقت اور روداد کے بارے میں شعر کہے ہیں جوالک لاکھ سے زائدا فراد کے حضور میں خاص حالات کے تحت رونما ہوئی۔

ہم یہاں پر چندایسے شاعر وں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں واقعہ غدیر کو
اپنے اشعار کا جامہ پہنا کر پیش کیا ہے اور بیاشعار ہر صدی کی زبان وادب کا جزوبن گئے ہیں۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ غدیر خم کا واقعہ گذشتہ صدیوں اور نسلوں کے دوران امت اسلامیہ کے تار
پود، اصحاب و تا بعین کی نقل روایات ، قلم کاروں کے متون ، مؤلفوں کی کتابوں کے عناوین اور
شاعروں کے فتموں کی صورت میں چکتار ہاہے اور پوری تازگی کے ساتھ زعم ہرہا ہے۔

چونکہ غدر بڑم کا واقعہ مولائے کا ئنات امیر المؤمنین کے کلام میں بھی شعر کی صورت میں بیان ہوا ہے۔لہذا دیگر شعرا سے پہلے تمر ک وتیمن کے طور پر آپ کا اسم مبارک بیان کرنا مناسب ہو گا۔آپ پغیبر اسلام کے بعد عرب میں سب سے قصیح و بلیغ شخصیت تھے، جوعر بوں کے کلام اور "الغدير" كاايك جائزه

## كنايات سب سے زيادہ آگاہ تھے۔ ا۔امير المؤمنين :

محمد النبی أخی و صنوی و جعفر الذی یضحی و یمسی و بنت محمد سکنی و عرسی وسبط احمد و لدای منها سبقتکم الی الاسلام طرّاً فاوجب لی ولایته علیکم فویل ثم ویل ثم ویل

وحمزة سيد الشهداء عمى"
يطير مع الملائكة ابن امّى"
منوط لحمها بدمى و لحمى
فأ يّكم له سهم كسهمى"
على ماكان من فهمى و علمى"
رسول الله يوم غدير خمّ"
لمن يلقى إلا له غداً بظلمى"

:2.7

''پیغیبر خدامجر میرے بھائی ہیں اور حمزہ سیدالشہد اءمیرے پچاہیں'' ''جعفر، جوملائلہ کے ساتھ ہم پر واز ہیں ،میرے بھائی ہیں۔'' ''مجرگی بٹی میری زوجہ ہیں'' ''پیغیبر کے دونواسے حسنؓ وحسینؓ زہرؓ اسے میرے بیٹے ہیں'' ''رسول خدائے غدیر خم کے دن میری ولایت کو تم لوگوں پر واجب کر دیاہے'' ''رسی افسوس افسوس ہے افسوس ہواس پر جو مجھ پرظلم کرنے کے بعد کل قیامت کے دن خداسے ملاقات کرے''

ان ابیات کی اہل سنت والجماعت کے مندرجہ ذیل دانشوروں نے تائید کی ہے کہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا بھی کلام ہے: ا۔ ابو بکر بیمجی ''وفات ۴۵۸ ججری'' مهم ٢٣٠ الغدير" كاايك جائزه

٢\_ابوالحجاج ابن الشيخ " وفات ٢ • ٨٠ جرى" سو\_زيد بن حسن تاج الدين كندي" وفات ١٦٣ بجري" ٣ ـ با توت حموي' وفات ٦٢٢ جمري'' ۵ \_ این طلح شافعی وقات ۲۵۲ جم کی " \_ ٢\_ابن جوزي" وفات ١٥٣ جري"\_ ۷\_ابن الى الحديد "وفات ۲۵۸ ججرى" \_ ٨ گنجي شافعي" وفات ١٥٨ جري" -٩\_سعىدالدين فرغاني''وفات ١٩٩٩ ججري''\_ • الموفداء" وفات ٢٣٠ ع المراج كا"\_ اا ـ ايواسحاق جمو ځي" وفات ۲۲ ١ نجري" ـ ١٢\_ جمال الدين زرندي "وفات ا٥٥ جمري" ـ ٣١\_ابن كثيرشاي" وفات ٨٢٢ جري" \_ ١٣ ـ خواجه بإرساحني" وفات ٨٢٢ جري" ـ ۵ا ـ ابن صبّاغ مکی مالکی" وفات ۸۵۵ ججری" ـ ١٦\_غماث الدين خواجه مير \_ ارابن حجر''وفات ١٢٧ جري'' ۱۸ ـ متقی ہندی'' وفات ۵ ۷۹ ہجری'' \_ 19-اسحاقي "لطالف اخبار الدول" ۲۰ حلي شافعي'' وفات ۱۲۸ ۱۴جري'' ٢١\_شبراوي شيخ حامع الاز هر" وفات ١٧ البجري" . ''الغدي'' كاايك جائزه

۲۲\_سيراحمرقادين خاني\_

۲۳\_سیدمحمود آلوی بغدادی ''وفات ۱۲۷ جری''۔

۲۴\_قندوزی حنفی''وفات ۱۲۹۳ اجری''۔

۲۵\_سیداحمدزی دخلان 'وفات ۴۴ ۱۳۴۶ جری''۔

٢٧ ـ شيخ محر حبيب الشنقيطي مالكي

اورو مگر ....

اس کے علاوہ کمتب اہل ہیت کے نامور علاء جیسے شیخ مفید، کراجکی ، فتال نیشا بوری ، ابن شہر آشوب ، اربلی ، علامہ کہلسی ، سیرعلیخان ، اور دیگر افراد نے اپنی تالیفات اور تحریروں میں ذکر کیا ہے کہ مذکورہ ابیات حضرت علی ابن ابیطالب کا کلام ہے۔ اس لحاظ سے امت اسلامید نے اس امر کا اعتراف کیا ہے ان اشعار کے حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہونے میں کسی قتم کا شک وشر نہیں ہے اور بیا شعار آ یے نے معاویہ کے جواب میں کہہ کراس کے پاس بھیجے تھے۔

علامہ امینی لکھتے ہیں: معاویہ نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد کہا کڈان کو چُھپاؤ کہیں شام کے لوگ خمیں نہ پڑھ لیس ورنہ ملی ابن ابیطالبؓ کی طرف مائل ہوجا کیں گے۔''

#### ۲\_حمال بن ثابت.

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالرسول منادیاً فقال: فمن مولاکم و نبیکم؟ فقالوا و لم یبدو التعامیا الهک مولانا و انت نبینا ولم تلق منا فی الولایة عاصیاً فقال له: قم یا علی ، فاننی رضیتک من بعدی اماماً و هادیاً (۱)

ا۔ اختصار کے پیش نظر وضاحت اور مصادر ومنابع کے بیان سے اجتناب کیاجا تا ہے۔

## ٣ قيس الانصاري

لسوانا أتى به التنزيل هُ فهذا مولاه خطب جليل حتم ما فيه قال و قيل

و على امامنا و امام يوم قال النبي: من كنت مولا انما قاله النبي على الامة مهم عمروبن العاص

وصايا مخصّصة في عليّ يبلّغ و الركب لم يرحل ينادى بامر العزيز العلى باولى؟ فقالوا بلى فافعل منن الله مستخلف المنحل

و كم قد سمعنا عن المصطفى و في يوم خمّ رقي منبراً و في كفّه كفّه معلناً الست بكم منكم في النفوس فانحله امرة المؤمنين 0-2/3 2

من البارى و من خير الانام على فضله كالبحر طامي

تناسوا نصه في يوم " خمّ" برغم الانف من يشنا كلامي ٧-سيدانجم ي

قم يا محمد في البرية فاخطب هادو ما بلّغت ان لم تنصب

و بخم اذ قال الاله بعزمه و انصب ابا حسن لقومک انّه 4\_العبدالكوفي

و كان عنها لهم في خم مزدجو لما رقى احمد الهايد على قتب ثاو لدیه ومن مصغ و مرتقب ابلغ الناس و التبليغ اجدر بي

و قال والناس من دان اليه و من قم یا علی فانی قد امرت بأن "الغدير" كاليك جائزه.....

انی نصبت علیاً هادیاً علماً بعدی و ان علیاً خیر منتصب

# ٩\_ابوتمام الطائي

و يوم الغدير استوضح الحق اهله

بضحياء لافيها حجاب ولاستر

بسمتد بصبعيه و يسعلم انّه

ولتى و مولاكم فهل لكم خبر

### ٩ ـ دعبل خزاعی

فان جحدوا كان الغدير شهيده •ا\_ايواساعيلعلوى

و صاحب يوم الدوح اذ قام احمد جعلتك منى يا على بمنزل اا\_الوامق هرائى

اليس بخم قد أقام محمد فقال لهم:من كنت مولاه منكم ١٢\_اين الروى

قال النبى له مقالاً لم يكن من كنت مولاه فذا مولا له سارهائى أقوه.

"مولاهم يوم الغدير

و بدرٌ و احد شامخ الهضبات

فنادى برفع الصوت لابتهمهم كهارون من موسى النجيب المكلم

علياً باحصار الملا في المواسم فمولاكم بعدى "على بن فاطم"

يوم الغدير لسامعيه ممجمجا مثلى و أصبح بالفخار متوجاً

برغم مرتاب و آبي"

| ابن علو بياصفها ني. | _14  |     | ابن طباطبااصفياني | ال    |
|---------------------|------|-----|-------------------|-------|
| ابوالقاسم صنوبري.   | _14  |     | مفجع .            | -14   |
| ابوالقاسم زاہی.     | _19  |     | قاضى تتوخى.       | _1/   |
| ابوالفتح كشاجم.     |      |     | ابوفراس حداني.    | _14   |
| البشوي كردي.        | _٢٣  |     | الناشى الصغير.    | _22   |
| جوہری جرجانی.       | _ro  |     | صاحب بن عباد.     | _ ٢٢  |
| ابوالعباس ضى .      | _12  |     | ابن حجاج بغدادي.  | _ ٢4  |
| ا بوعلاء سروي.      | _ 19 |     | انطاكي.           | _r^   |
| ابن حمادعبدي.       | _11  |     | ايومجرعوني.       | _ 14. |
| جعفر بن حسين .      |      |     | ايوالفرج رازي.    | ٦٣٢   |
|                     |      | **, | ( ,               |       |

یقا پہلی صدی ہجری سے چوتھی صدی ہجری تک کے چندشعراء کا بطور نمونہ ذکر جنہوں نے متفقہ طور پر،غدر خم کے واقعہ کو جسمیں پیغبراً سلام نے خدا کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کو امامت پر مقرر فر مایا کا اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ان میں سے بعض کے اشعار کے چند نمونہ بھی ذکر کئے ۔اور بیسلسلہ قرون اخیر (پانجویں صدی سے عصر حاضر تک ) کے شعراء میں بھی جاری ہے۔ ہم نے یہاں پراختصار کے پیش نظران کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا ہے۔

# دسوين فصل:

# واقعه غدير سياحتجاج واستدلال

گزشتہ بیان شدہ فصلوں کے مطالب ومضامیں بذات خود غدیرخم کے واقعہ کو ثابت کرنے کے لئے — کہ پینجبراسلام نے خدائے تعالی کی طرف سے علی ابن ابیطالب کوامامت پر منصوب و مقرر کیا ہے — کافی تھے حتی اس امر کی بھی ضرورت نتھی کہ مجموعی طور ہے تمام دلائل کواس سلسلے میں بیان کیا جائے ۔حقیقت میں بہرسب شواہد و قرائن — اصحاب رسول ہے کیکر تابعین تک ، مفسرین قرآن ہے کیکرمورخین تک ادرمولفین غدیر ہے کیکرا دیاء وشعراء تک سب کے سب— اس امرکی فیصله کن قطعی اور نا قابل انکار تصدیق کرتے ہیں کہ''غدر کاواقعہ اسلام کے تاریخی، کلای اورتفسیری مسلمّات کاایک حصہ ہے۔ ''اوراس سلسلے میں کسی قشم کے انکاراورشک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔اس کے باوجود مرحوم علامہ امینی نے بیشتر ثبوت فراہم کرنے اور اس مسئلہ کو دوچندان محکم کرنے کے لئے اپنی انمول کتاب "الغدیر" میں واقعہ ''غدیر پراحتجاج و استدلال'' کے عنوان سے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے۔اس کا آغاز انہوں نے خود امام علی ابن ابیطالبؓ کے احتجاج سے کیا ہے اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی پوری تاریخ کے دوران اس سے استدلال کیا ہے۔حقیقت میں اگر اس استدلال کے علاوہ غدر خم کے بارے میں کوئی اور دلیل نہ ہوتی تب بھی واقعہ غدر کے اثبات کے لئے میں ایک باب کافی تھا۔

# احتحاجات واستدلات

پینمبراسلام کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا استدلال:

سلیم بن قیس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: سب سے پہلا استدلال و احتجاج جوحدیث غدریر کے بارے میں انجام پایا، حضرت علی علیہ السلام کے ذریعہ سے تھا جورسول خداً کی رحلت کے بعد معجدرسول میں انجام پایا۔

# ٣٢ جيكو شوراك دن استدلال:

خوارزی حفی "مناقب" کے صفحہ ۲۱۲ میں ابوفضل کی سند سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے کہا:

'' میں شورا کے دن در بان تھا۔ میں نے سنا کہ گاگھر کے اندران لوگوں سے کہہ رہے سے: میں تمہارے سامنے ایک الیں چیز سے استدلال کرتا ہوں کہ عرب وعجم اس سے انکار نہیں کر سکتے''اس کے بعد اپنے کلام کو آگے بوصاتے ہوئے فرمایا:'' میں تمہیں فتم دیکر کہتا ہوں کہ: کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے سے پہلے خدا کی وحد انبیت پرایمان لایا ہو؟ ان لوگوں نے کہا: نہیں۔ اس کے بعد پوچھا:
کیاتم میں سے کی کا جعفر جیسا بھائی ہے جو بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز

''الغدير'' كاايك جائزه

كررما بو؟ انہوں نے جواب ميں كها بنييں \_ پھرآ بّ نے يو جھا:

کیاتم میں ہے کسی کا چچامیر سے پچچامزہ سیدالشہد اء کے مانند ہے جوخدااوراس کے رسول کی شمشیر تھے؟ ان لوگوں نے کہا: نہیں! پھر آپ نے یو جھا:

کیاتم میں ہے کسی کی زوجہ میری زوجہ حضرت زہراء سیدۃ النساءالعالمین جیسی ہے؟

انہوں نے کہا جیس اس کے بعد آپ نے پوچھا:

کیارسول خداً کے دونواسے اور میرے بیٹے حسن وحسین کے مانند کس کے بیٹے ہیں؟ کہا: نہیں ، آخر میں فر مایا: میں تم لوگوں سے قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ: '' کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں پیغیبر خداً نے فر مایا ہو: من سحنت

مولاه فعليّ مولاه..."

اس استدلال واستشهاد کوامام حموین نے '' فراید آسمطین '' میں اوراین حاتم شامی نے'' در انظیم ''میں اوراین عقدہ عقیلی اوراین ابی الحدید وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔

خلافت عثمان کے دوران مسجد نبی میں احتجاج:

ای طرح ابواسحاق نے'' فراید اسمطین '' میں حضرت علیٰ کا ایک اور احتجاج واستدلال نقل کیاہے، جو معجد نبی میں واقع ہواہے۔

اس کے بعد لوگوں نے علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سوال کیا: آپ کچھ کیوں نہیں اول رہے ہیں؟ حضرت نے بولنا شروع کیا...اور یہاں تک پہنچے:

# وسم من رحبه كوفه من استدلال:

نیز اہل سنت کے منابع اور مصادر میں نقل ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی مخالفت شروع ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے بیعت فکنی بھی کی ( ظاہر ہے کہ معاویہ کے خفی مامور وں اور دوسروں نے حضرت کی خلافت کے بارے میں شک وشبہات بھیلا نے شروع کردئے ) یہاں تک کہ لوگ پیغیبراسلام کے ذریعہ حضرت علی کی امامت پرمقرر کئے جانے پر بھی شک کرنے گئے سے اس لئے امام علی علیہ السلام لوگوں کے ایک اجتماع میں جو ، کوفہ کے ایک وسیح میدان میں جو ، کوفہ کے اور اس مجمع میں حدیث غدیر سے استدلال پیش کیا ، یہ وسیح میدان میں جمع سے ، تشریف لے گئے اور اس مجمع میں حدیث غدیر سے استدلال پیش کیا ، یہ وسیح میدان میں جمع سے ، تشریف لے گئے اور اس مجمع میں حدیث غدیر سے استدلال پیش کیا ، یہ وسیح میدان میں جمع سے ، تشریف لے گئے اور اس مجمع میں حدیث غدیر سے استدلال پیش کیا ، یہ احتجاج ( جہاں تک مارے ہاتھ آ سکا ہے ) چار صحابیوں اور چودہ تا بعین نے نقل کیا ہے۔

# جنگ جمل میں استدلال:

''الغدي'' كاايك جائزه

طلحہ نے کہا میں متوجہ ہیں تھا،۔اس کے بعد طلحہ ملیث کر چلا گیا۔

یہ استدلال دیگر مصادر ومنابع جیسے مناقب خوارزی ، تاریخ ابن عسا کر ، مجمع الزوایدهیثی ، تہذیب التہذیب ابن حجراور جمع الجوامع سیوطی وغیرہ میں بھی نقل ہوا ہے۔

حديث ركبان (سوارول) كوفه السير يا يسيري:

ھنبلیوں کے امام احمد ابن حنبل نے روایت کی ہے:'' کیچے سوار کوفہ کے باہر سے رحبہ نام کے ایک میدان میں داخل ہوئے اور حضرت علی ہے کہا:

" السلام علیک یا مولانا" علی نے جواب میں کہا: میں کیے تم لوگوں کامولا ہوں جبکہ تم عرب ہوں انہوں نے جواب میں کہا: غدیر کے دن ہم نے سنا ہے کہ رسول خدانے فرمایا: من کنت مولاہ "

ریاح جو اس حدیث کاراوی ہے کہتا ہے: جب بیلوگ وہاں سے چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے گیا تا کہ دیکھوں کہ بیلوگ کون ہیں ۔لہذا جب میں نے ان لوگوں سے پوچھاانہوں نے جواب میں کہا: بیانصار کا ایک گروہ ہے جن میں ابوا یوب انصاری بھی تھے۔

ال واقعہ کوابرا ہیم بن حسین نے ''کتاب صفین''اور''کشف الغمہ''میں ابن اثیر نے''اسد الغاب' بیں ،ابن مجر نے ''الاصابة'' میں ابن عقدۃ کی'' موالا ق'' سے اور محب الدین طبری نے ''الریاض النفر ق'' میں هیٹمی نے ''مجمع الزواید'' میں ، شیرازی نے ''الاربعین'' میں اور ابوعمروکشی نے ''فہرست'' میں مختصرا ختلاف کے ساتھ فقل کیا ہے ۔

ان مصادر میں ہے بعض میں اس طرح آیا ہے:

'' جب انہوں نے مولا کو سلام کیا تو انھیں جواب ملا اس کے بعد حضرت علیؓ نے ان سے سوال کیا: کیاتم میں اصحاب پیغیبر گیں سے بھی کوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، اور بارہ آ دمی کھڑے ہو گئے جن میں خالد بن زید، ابوابوب انصاری ،خریمہ بن

ابن الی الحدید نے شرح نیج البلاغہ کے صفحہ ۳۱ س پر لکھا ہے کہ ہمارے چند بغدادی اسامید نے کہا:

" ابعض اصحاب، تابعین اور محدثین حضرت علی علیه السلام کے خالف تھے اور دنیوی منفعت کی وجہ سے آپ کے فضائل کو چھپاتے تھے اور بلکہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے ۔ ان میں سے ایک انس بن مالک تھا۔ ایک ون حضرت علی نے رحبہ قصریا مسجد جامع میں فرمایا: تم لوگوں میں سے کس نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: "من کنت مولاہ فعلی مولاہ"؟ بارہ آدی کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے شہادت دی ۔ لیکن انس بن مالک کھڑ ان خیلی مولاہ تا ہارہ تا ہے۔ ان ایک کھڑ اسے ان مالک کھڑ اسے مولاہ تا ہارہ تا ہے۔ ان سے فرمایا: اے انس! تم کیوں نہ کھڑ ہے ہوئے کہ شہادت و سے بتم تو وہاں پر موجود تھے؟! اس نے جواب دیا: میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور بھول گیا ہوں ۔ علی نے فرمایا: فداوندا! اگر یہ جھوٹ بولٹا ہے تو اسے سفیدی (برص) میں مبتلا کردے تا کہ اس کا عمامہ بھی نہ چھیا فداوندا! اگر یہ جھوٹ بولٹا ہے تو اسے سفیدی (برص) میں مبتلا کردے تا کہ اس کا عمامہ بھی نہ چھیا

'''الغدير'' كاايك جائزه.....

سکے طلحہ بن عمیر کہتا ہے: خدا کی شم میں نے دیکھا کہ وہ ایسا بی ہو گیا تھا۔

سيحميري نے اسے اشعار ميں اس واقعہ كي طرف يوں اشاره كيا ہے:

فصده ذو العرش عن رشده وشانه بالبرص الأنكل المرحض الأنكل المرحض من المراد الله عليها كي كواني اور استدلال:

مشمس الدین جزری مقری نے کتاب "اسی المطالب" بیس اپنے اسناد سے طوانی سے علی این مجمد اہوازی رشید کے غلام سے ،اس نے ابو بکر بن احمد قصری سے نقل کیا ہے کہ: حضرت موسی بن جعفر کی بیٹیوں: فاطمہ، زینب اورام کلثوم نے ہم سے حدیث نقل کی اورانہوں نے فاطمہ بنت مجمد بنت محمد ابن علی بن حسین سے جعفر بن محمد بنت محمد ابن علی بن حسین سے اورانہوں نے فاطمہ بنت محمد ابن علی بن حسین سے اورانہوں نے اطمہ زیرا اور بنت واطمہ زیرا اور بنت کا طمہ زیرا اور بنوں نے ام کلثوم بنت فاطمہ زیرا اور بنوں نے ما کلثوم بنت فاطمہ زیرا اور بنوں نے فرمایا:

'' کیاتم لوگ غدیرخم کے دن رسول خدا کے فرمائے گئے اس تول کو بھول گئے:''من کنت مولا ہ فعلی مولاہ "نیز؟''و انت منّی بمنزلة هارون من موسی'' سرسبط پیغمبر حضرت امام حسن مجتنی علیبہ السلام کا استدلال:

ابوالعباس ابن عقده لكصة بين:

''امام حسن مجتنی نے معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد لوگوں کے درمیان ایک خطبہ پڑھا۔اس خطبہ میں خدا کی حمد دستائش اور اپنے جد ہزرگوار حضرت محمد صطفی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ونبوت کی گواہی دینے کے بعد فرمایا:

" بہم اہل بیت ہیں کہ خدائے تعالٰی نے ہمیں اسلام کے ساتھ کرامت بخشی ،ہمیں عظمت بخشی اور ہم سے ہرتتم کی بلیدی کو دور فر مایا اور ہمیں بہترین خلقت قرار دیا اور جب میرے جدرسول خدا کو بعنوان نبی ورسول مبعوث فر مایا تو قرآن مجید کوان پر

نازل فرمایااور سب سے پہلے جس نے خدا ورسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ میرے والد حضرت علی علیہ السلام تھے جنہوں نے خدا اور رسول خدا پر ایمان لا کرشہادت وگواہی دی ....

اس امت فير عدرسول فدأت سنام كدآ بي فرمايا:

''اگرکوئی امت،اعلم اور لا بق تر کوچھوڑ کراس سے بیت شخص کی ولایت کے تالع ہوجائے ، تو اس کے امور بیت و باطل ہوجا ئیں گے گرید کہ اعلم وصالح کی قیادت کا انتخاب کریں اوراس کی اطاعت کریں۔''

نيزآ مخضرت عساب كرآب فرمايا:

''اے علیؓ اتم میرے لئے ایسے بی ہوجیسے موٹی کے لئے ہارون لیکن میرے بعد پنجبری نہیں ہے۔''

اس كے علاوہ اس امت نے ميرے جدرسول خداكو ديكھا ہے۔ جب آپ نے ميرے بابا حضرت على عليه اسلام كے ہاتھ كوغدر خم ميں پكر كر بلندكيا اور فرمايا: "من كنت مولاه فعلى مولاه."

قندوزی نے اس خطبہ کے ایک حصہ کو' ینائیج المودة '' کے صفحہ ۴۸ پر بیان کیا ہے۔

٣ \_ سبط پغیبر، حضرت امام حسین کااستدلال:

معاویہ کے مرنے سے دوسال قبل ، حضرت امام حسین ، عبداللہ ابن عباس ، عبداللہ ابن جعفر اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ حج پر چلے گئے ۔ منی میں تقریباً دوسواصحاب اور پانچ سوتا بعین مجموعی طور سے سات سوانصار و بنی ہاشم کے اہل عبادت وشائستہ شخصیتیں جمع متھے۔ امام حسین ۲ نے اس اجتماع میں ایک خطبہ دیا اور اس طرح فرمایا:

'' اما بعد، تم لوگوں نے اس طاغوت اور ظالم کودیکھا کہ ہمارے بشیعوں اور ہمارے

پیروؤں کے ساتھ کیسابرتا ؤکرتا ہے؟!تم لوگ ہرخبر سے مطلع ہو چکے ہو۔ میں اس وقت تم لوگوں سے ایک بات پوچھنا چا ہتا ہوں ۔ان مطالب کوسنواور حفظ کرو۔ جب واپس اپنے شہروں میں پہنچو تو بیرمطالب اپنے مور داطمینان واعتاد

افراد سے بیان کرواورانہیں ہمارے حق کی طرف دعوت دو۔ جھے اس بات کا خوف ہے کہ دین حق نابود ومفلوب ہو جائے۔البتہ خدائے تعالی اپنے وعدے پڑعمل کرے گااوراپنے نورکوروش رکھے گااگر چہکا فراس سے خوش نہ ہوں۔

اس وقت آپ قرآن ورسول خداً اہل بیت علیم السلام اور علی اور اپنی والدہ حضرت زہرا اور اپنی بارے میں جو کھھ بیان فرماتے تھے حاضرین اس کا اقرار کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے"جی ہاں! ہم نے سناہے اور گواہی دیتے ہیں .....

اس کے بعد آپ نے فرمایا: تہہیں، خداکی متم دیتا ہوں کہ کیاتم جانتے ہو کہ رسول خدا نے غدر خم کے دن میرے باباعلی علیہ السلام کو امامت و ولایت پر منصوب کرکے فرمایا: حاضرین بیر خبر غائب لوگوں تک پہنچادیں؟! سیوں نے جواب میں اقرار کرتے ہوئے کہا: ہاں...

# ٥ عبداللدابن جعفر كاستدلال:

عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں ، حسن وحسین معاویہ کے پاس تھے۔ عبداللہ ابن عباس اور فضل بن عباس بھی وہاں موجود تھے۔ معاویہ نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا: اے عبداللہ! حسن و حسین کا اس قدر احترام کیوں کرتے ہو؟ جبکہ وہ تم سے بہتر نہیں ہیں اور ال کے باپ بھی تمہارے باپ سے بہتر نہ تھے۔ اور اگر فاطمہ رسول خدا کی بیٹی نہ ہوتیں تو میں کہتا کہ تیری والدہ اساء بنت عمیس بھی ان کی والدہ سے کمتر نہ تھیں۔

#### عبدالله كت بي كمين في معاويد كوجواب ديا:

''خدا کی قتم حسن وحسین اوران کے ماں باپ کے بارے میں تیراادراک پست ہے۔خدا کی قتم وہ مجھ سے ، ان کے والدمیرے والد اور اُن کی والدہ میری والدہ سے بہتر ہیں۔اے معاومیہ! تم اس چیز سے ، جو پچھ میں نے رسول خداً سے اُن کے اوران کے ماں باپ کے بارے میں سناہے مجھے یاد ہے اوراس کی روایت بھی کرچکا ہوں، غافل و بے خبر ہو۔''

معاویہ نے کہا: اے جعفر کے بیٹے: مجھ سے بیان کرد، خدا کی شم تم جھوٹے نہیں ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہاس کے بعد میں نے کہا:

'' جو پچھتم خیال کرتے ہواور تہارے ذہن میں ہے،حقیقت اس سے کہیں بلند و بالاتر

معاویہ نے کہا: کہو، اگر چہ کوہ احدوجراہے بھی بلندہو، کیونکہ تمہارے آقا (علیؓ ) کوخدانے قتل کیاہے اور تمہارے گروہ کومتفرق کر دیاہے اور خلافت اس بے حقدار کومل گی ہے۔اسلئے مجھے اس حدیث کی کوئی پروانہیں کیونکہ مجھے اس ہے کوئی نقصان پہنچنے والانہیں ہے۔

عبدالله نے کہا: ﷺ برخداً ہے آئے شریفہ ﴿و ماجعلنا الرؤیا الَّتي اُریناک الاَفتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن﴾ کے بارے پس وال کیا گیا۔

آپ نے فرمایا: میں نے ویکھا کہ گمراہی کے بارہ ۱۲ پیشوامیرے منبر پراوپر نیچے جارہے ہیں اور میری امت کولیستی کی طرف لے جارہے ہیں ...اس کے بعد فرمایا:

بلاشبہ جب ابی العباس کی اولا دکی تعداد پندرہ تک پہنچ جائے گے، تو وہ کتاب خدا کی بے حرمتی اور تحریف کریں گے اور خدا کے بندوں کوغلام بنا کیں گے اور بیت المال کو ذاتی ثروت میں تبدیل کردیں گے۔

اے معاویہ! جب رسول خدا منبر پر تھے، میں، عمرابن الی سلمہ، اسامہ بن زید، سعد بن الی

وقاص ، سلمان فارس ، ابوذر ، مقداد اور زبیر بن عوام آپ کے روبرو بیٹھے تھے۔آپ نے

توآ يً في مايا: "من كنت مولاه فعلى مولاه ....."

عبدالله ابن جعفرنے اپنے کلام کوجاری رکھتے ہوئے کہا:'' ہمارے پیغیبر ؓنے ،حضرت علیٰ کو' جوسب سے افضل و بہتر تھے ،غدر خم کے دن لوگوں امام مقرر فر مایا اور تھم دیا کہ ان کی اطاعت کریں...

معاویہ نے عبداللہ بن جعفر کے بیان کے شمن میں کہا:تم نے ایک بڑی چیز بیان کی۔اگر جو پچھ کہا حق ہوتو اہل بیت اوران کے دوستوں کے علاوہ تمام کے تمام مہا جروانصار ہلاک ہو گئے۔ میں نے معاویہ سے کہا:'' خدا کی قتم ، جو پچھ میں نے بیان کیا وہ حقیقت ہے اور بیسب میں نے رسول خداً ہے۔ناہے''۔

معاویہ نے حسن وحسین اور ابن عباس ک طرف مخاطب ہوکر کہا: ابن جعفر کیا کہ رہے ہیں؟
ابن عباس نے جواب میں کہا: اگر نہیں مانے ہوتو ان افراد کو بلالو جومہاں پر موجود ہے اور جنہوں نے عبداللہ کی طرح اس خبر کورسول خداہے سنا ہے۔ معاویہ نے عمر ابن ابی اسلمہ اور اسامہ بن زید کو بلا وا بھیجا اور ان سے بھی سوال کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے بیان کی تا سکہ کرتے ہوئے شہادت دی اور تصدیق کی۔

# ۲\_ برد کاعمر وعاص پراستدلال:

ابن قنیبه دینوری نے کتاب 'الامامة والسیاسة ' کے صفحہ ۹۳ پر لکھاہے:

تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ طاکفہ ہمدان سے ایک شخص بنام برد، معاویہ کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ عمروعاص حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ناشا کستہ باتیں کہدر ہاہے۔ برد نے اس سے کہا کہ ہمارے مشاکخ اور بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ پینجمبر خدا نے فرمایا: "من كنت مو لا ه فعلى مولاه "كيايق صحح ع؟

عمروعاص نے کہا: حق اور سیجے ہے۔ میں اس سے زیادہ کہوں گاجوتم نے کہا: اصحاب پیغیبر میں سے کو کی ایک علیٰ کے فضائل کونہیں پنچتا۔

برونے کہا: میں لرزاٹھا۔

عمروعاص نے کہا:لیکن علی نے ان تمام فضائل کوعثان کے کےساتھ بدسلو کی کرکے خراب کر

د يا ـ

برد کہتا ہے: کیاعلی نے عثمان کوتل کرنے کا حکم دیا تھایا خود عثمان کوتل کیا تھا؟

عمرعاص نے کہا: نہیں ، بلکہاس کے قاتل کو پناہ دی تھی۔

بردنے کہا: کیااس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ان کی بیعت کرلی؟

عمروعاص نے کہا: ہاں الوگوں نے ان کی بیعت کی۔

بردنے سوال کیا: پھر کس چیزنے تم کوئل کی بیعت کرنے سے رو کا؟

عمروعاص نے کہا:اس لئے کہ میں اسے قبل عثان میں متہم جانتا ہوں۔

بردنے کہا:تم خودقل عثان میں متہم ہو۔!!

عمروعاص نے کہا بھیج کہتے ہوای لئے میں فلسطین چلا گیا تھا۔

بردنے کہا کہ: جب میں اپنے قبیلہ میں واپس پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ: ہم ایک شخص کے پاس گئے متھے کہ اس کے کلام سے ہی ہم نے اس کے خلاف بر ہان واستدلال کیا جان لوکھ گی حق پر ہیں۔ان کی پیروی کرو۔

#### ۷۔عمروعاص کامعاویہ پراستدلال

خوارزی نے ''مناقب'' کے صفحہ ۱۲۳ پر ایک خط کا ذکر کیا ہے جومعاویہ نے جنگ صفین میں مدد کی غرض سے عمر و عاص کو کھا اور عمر و عاص کے جواب کا بھی ذکر کیا ہے جومطالب عمر و عاص نے

''الغدي'' كاايك جائزه

ا پنے خط میں معاویہ کو لکھے ہیں ان میں پہمی تھا:

"جو پچھتم نے ابوالحن، رسول خدا کے بھائی اوران کے وصی پرظلم کیا اوران پرعثان سے حمد کی تہمت لگائی ہے اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کوعثان کے خلاف اکسایا، یہ جھوٹ اور گراہی ہے۔ افسوس ہوتم پراے معاویہ! کیا تم نہیں جانے کہ ابوالحن (علی ) نے اپنے آپ کورسول خدا پر قربان کیا اور لیلۃ المبیت کو آپ کے بستر سے پرسوئے اور وہ (علی ) اسلام اور ججرت میں سب سے مقدم ہیں ۔ پیغیر خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: "ھو منی و انا منہ و ھو منی بمنز لة ھارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی " اوراس کے علاوہ غدیر خم کے دن علی کے بارے میں فرمایا: آلا من کنت مولاہ فعلی مولاہ . . . "

# ٨ \_عمار بن ياسر كاعمر وعاص كے سامنے استدلال:

نصر بن مزاحم کوفی نے کتاب''صفین'' کےصفحہ ۲ کا پرعمار بن یاسر سے روایت کی ہے کہ انہوں (عمار) نے جنگ صفین میں عمر د عاص سے مخاطب ہوکر بیوں کہا:

'' پینمبر خدانے ہمیں تھم دیا ہے کہ ناکٹین سے جنگ کریں اور ہم نے جنگ کی۔ آپ نے تھم دیا کہ قاسطین سے جنگ کریں اور ہم نے جنگ کی۔ آپ نے تھم دیا کہ قاسطین ہو۔ اب معلوم ہیں مارقین کو بھی درک کرسکوں یا نہیں ؟ اے ابتر! کیا تو نہیں جانتا کہ رسول خدا نے علی کے بارے میں کہا!'من کنت مولاہ فعلی مولاہ''

عمروعاص نے کہا: اُے ابو یقطان ہمیں کیوں گالی دے رہے ہو...''

### ٩\_اصبغ بن نباية كااستدلال:

امیرالمؤمنین علی علیه السلام نے جنگ صفین میں اصبغ ابن نباتہ کے ذریعه معاویہ کوایک خط بھیجا اصبغ کہتے ہیں:

'' میں معاویہ کے پاس پہنچاوہ چڑے کے فرش پردوسبز تکیوں سے میک لگائے ببیخا تھا۔اس

کے داکیں طرف عمر و عاص ، حوشب و ذوالکال عاور باکیں طرف اس کا بھائی عتبہ ، ابن عامر ، ولید ،
عبد الرحمٰن بن خالد وشرحبیل اور سامنے ابو ہریرہ ابو در داء ، نعمان وابوا مامۃ با بلی بیٹھے ہوئے تھے۔
اس نے حضرت علی کا خطر پڑھ کر کہا : علی عثان کے قاتلوں کو ہمار ہے حوالے نہیں کرتے ۔
اصبغ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ ہے کہا: اے معاویہ بہانہ اور حیلہ سے کام نہ لو، کیونکہ تم حکومت اور سلطنت جا ہتے ہو۔ اگر تم حقیقتا عثان کی مدد کرنا چاہتے جب وہ زندہ تھے اس کی مدد کرتے لیکن اور سلطنت جا ہتے ہو۔ اگر تم حقیقتا عثان کی مدد کرنا چاہتے جب وہ زندہ تھے اس کی مدد کرتے لیکن تم نے ایسانہیں کیا بلکہ منتظر رہے تا کہ وہ قتل ہوجا کیں تب تم ان کے قتل کو اپنے مقاصد کیلئے سند کے طور پر استعمال کرؤ'

معادید میری باتوں ہے آگ بگولا ہو گیا، میں چا ہتا تھااس کے غصہ کواور مشتعل کروں اسلئے میں نے ابو ہر ریرہ سے مخاطب ہو کر کہا: اے صحابی رسول خداً! کچھے لاشریک اور غیب وشہود کے عالم خدا کی شم ، اور کچھے خدا کے حبیب محم<sup>مصطف</sup>ل کی شم دیتا ہوں مجھے بتادے کہ کیاتم غدر خم کے دن حاضر وشاہد تھا؟

ابوہریرہ نے کہا: ہاں۔

میں نے اس سے کہا: تو نے علی علیہ السلام کے بارے میں پیٹیبرخداسے کیا سناہے؟ ابو ہریرہ نے کہا: میں نے سنا پیٹیبر نے فرمایا:

" من کنت مولاہ فعلی مولاہ ، اللهم و آل من والاہ و عاد من عاداہ . . . " میں نے کہا:اے ابو ہریرہ!اس کے باوجودتم اس کے دشمن کے ساتھ دوست بن گئے ہو (یعنی معاویہ کے دوست ہو)ادران (علیؓ ) کے دوستول کے دشمن بن گئے ہو؟!

بين كرابو مريره في ايك لمبى آه جرى اوركها:

﴿انا لله و انا اليه راجعون﴾''

حنفی نے '' مناقب کے صفحہ ۱۳۰ پر اور ابن جوزی نے '' تذکرہ'' کے صفحہ ۴۸ پراس حدیث کو

"الغديز" كاليك جائزة

نقل کیاہے۔

# ١٠ ـ ايك جوان كاابو مريره كيليّ استدلال:

ابویعلی موسلی نے روایت کی ہے کہ ابو ہر ریرہ مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ پچھلوگوں نے من جملہ ایک جوان نے ان کو گھیر کیا۔

اس جوان نے بوچھا جمہیں خدا کی تتم دیتا ہوں بتاؤ کیا تم نے پیمبر خدا کو بیفر ماتے ہوئے سانہے:

" من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه"؟ ابو ہريره نے كها: بإل ميں گوائى ديتا ہول كه ميں نے پينجبر كويد كہتے ہوئے سناہے۔ تتمه كنديث كوائن الى الحديد نے شرح نج البلاغه كى ج اصفحہ ٣٦٩ يريوں نقل كياہے:

اس جوان نے کہا: اب جبکہ تم نے اسے پیٹمبر سے سنا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں کہ تم نے اس کے دشمن کے ساتھ دوئی کی ہے (معاویہ کے ساتھ دوئی کی ہے ) یہ کہہ کروہ جوان چلا گیا۔

# اا فدر كوسلسل مين ايك آدى كازيد بن ارقم سے استدلال:

راوی کہتا ہے: میں زید بن ارقم کے پاس پیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا:تم میں سے کون زید بن ارقم ہے؟ اس سے کہا گیا: زید ریہ ہے۔

اس پراس شخص نے کہا: تہمیں خدائے وحدہ لاشریک کی متم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول خداکو بیفر ماتے ہوئے سناہے:من کنت مولاہ فعلی مولاہ . . . .؟

زیدنے کہا: ہاں سناہے۔

# ١٢\_معاويه كے سامنے قيس بن سعد كا استدلال:

امام حسن مجتبل کی شہادت کے بعد معاویہ مراسم فج انجام دینے کے بعد مدینه منورہ میں

۔ داخل ہوا۔اہل مدینہ نے معاویہ کا استقبال کیا۔معاویہ اور قیس بن سعد کے درمیان ایک بحث

ہوئی۔ قیس نے معاویہ سے کہا: اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ گی یاان کی اولا د (علیٰ کے بعد)

کے ہوتے ہوئے قریش وانصاراور عرب وعجم میں سے کسی کوخلافت پرحق نہیں ہے۔

معاویہ نے طیش میں آ کرکہا:ا ہے تیں اس بات کوتم نے سس سے نقل کیا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں پی خبر دی ہے؟

قیس نے کہا: اسے میں نے ایسے تف سے سنا ہے کداس کاحق مجھ پراینے باپ سے زیادہ

-4

معادیہنے یو چھا: وہمخص کون ہے؟

قیس نے کہا:علی بن ابطالب ، اس امت کے عالم وصدیق نے جن کے بارے میں خدائے تعالی نے آیے شریفہ ﴿قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب ﴾ نازل فرمائی ہے۔

معاویہ نے کہا: امت کے صدیق ابو بکر اور فاروق ، عربے اور ﴿الذي عنده علم الكتاب﴾ كامقصد ابن سلام ہے۔

قیس نے کہا: ان اوصاف کے لئے سزاوار ترین فردوہ ہے جس کے بارے میں خدائے تعالے نے فرمایا ہے:

﴿افمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه﴾

اور جے رسول خدائے غدر خم کے دن امت کی امامت پر منصوب کر کے فر مایا تھا:

"من كنت مولاه فعلى اولى به من نفسه"

اورغز وہ تبوک میں ان کے بارے میں فر مایا:

"انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى"

''الغدير'' كاايك جائزه

#### ۱۳\_عمرواودي كاحديث غدير يراستدلال:

مفتی کوفہ شیخ بن عبدااللہ نخعی نے عمر واودی نے قتل کیا ہے کہ:

"اس کے سامنے علی ابن ابیطالب کا ذکر چھیڑا۔اس نے کہا: بعض اوگ علیٰ کی تو ہین کرتے ہیں ، سیسب جہنم کے ایندھن ہیں ،
کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ناشائستہ با تیں کرتے ہیں ، سیسب جہنم کے ایندھن ہیں ،
کیونکہ میں نے اصحاب رسول کی ایک جماعت سے من جملہ حذیفۃ بن یمان وکعب بن مجزہ سے
سناہے کہ کہتے تھے :علیٰ کو ایک ایسی چیز عطا کی گئی ہے کہ سی ایک کوبھی وہ چیز نہیں ملی ہے۔وہ دنیا
میں اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ، حضرت فاطمہ زہراً کے شوہر ہیں ۔ کیا کسی بشرکوان جیسی
میں اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ان جوانان جنت عطا کئے گئے اور کس کوحسن وحسین وجیسی اولا دعطا کی گئی ہے۔؟

رسول خداً ان کی زوجہ کے باپ او وہ خودائل ہیت میں سے پیغیبر کے وصی ہیں تمام دروازے جومجد نبی کی طرف کھلتے تھے بند کئے گئے صرف علیٰ کا درواز ہ کھلا رہا۔ وہ جنگ خیبر کے علمدار ہیں ... وہ صاحب روز غدیر ہیں کہ پیغیبر خداً نے ان کے بارے میں فرمایا:

> "ایها الناس من اولی بکم من انفسکم ؟ قالوا الله و رسوله اعلم ، قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه " سماروارمیة حجو شیکا استدلال:

> > زخشر ي "ريح الابرار" مين لكهة بين:

معاویہ ج کو گیا تھا،اس نے مکہ میں دارمیہ جو نیہ نام کی ایک خاتون کو بلوا بھیجا جوشیعیان علیٰ میں سے تھیں۔ بدایک سیاہ رنگ اور تؤمند خاتون تھیں۔ جب وہ معاویہ کے پاس پہنچیں تو معاویہ نے ان سے کہا: کیسی ہوا ہے حام کی بیٹی؟ درامیہ نے کہا: میں خیریت سے ہول کیکن حام سے نہیں ہوئی بلکہ بنی کنانہ سے ہول۔

معاویہ نے کہا: ٹھیک ہے، جانتی ہو کہ میں نے تنہیں کیوں بلایا ہے؟ دارميدنے كہا: سجان الله! كياميں علم غيب ركھتى ہوں! معاویدنے کہا ہتم کیوں علیٰ کودوست رکھتی ہواور مجھ سے دشمنی کرتی ہو؟ دارمه نے کہا: مجھے چھوڑ دو\_

معاویہ نے کہا: کہنانہیں جا ہتی ہو...؟

دارمیہنے کہا: میں جوعلی سے دوئی رکھتی ہوں ،تو بیاس لئے ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرتے ہیں اور بیت المال کومساوی تقتیم کرتے ہیں اور جو تم سے پینفر ہوں ،اس لئے ہے کہتم ایک ایسے شخص سے نبر د آ زماہو کہ وہ خلافت کیلئے تم سے زیادہ سز اوار ہے، اور جس چز کا مطالبہ کرتے ہو اس کے حقد ارتبیں ہو۔اورعلیٰ کواس لئے دوست رکھتی ہوں کہ رسول خداً نے غدیر خم میں ان کی ولایت کا اعلان کیا اور تم بھی وہاں حاضر تھے۔وہ مفلس و ناداروں اور دیا نتداروں کودوست رکھتے ہیں لیکن تم معاوبیا خونزیز ی کرتے ہواورتفرقہ پھیلاتے ہو۔ فیصلہ سنانے میں ظلم کرتے ہواور ہواو ہوس کی بنیا دوں پر فیصلہ کرتے ہو''۔ ۱۵۔اموی خلیفه عمرابن عبدالعزیز کااستدلال

ابونعیم اصفهانی 'محلیة الاولیاء' ج ۵صفی ۲۳ سویرروای نے قتل کرتے ہیں:

'' جس وقت خلیفہ بخشش وعطا کرر ہاتھا، میں شام میں تھا۔ میں آ گے بڑھا۔عمر بن عبدالعزیز

نے مجھ سے یو چھا:تم کون ہو؟

میں نے کہا: قرایش سے ہوں۔

اس نے کہا: کس خاندان ہے ہو؟

میں نے کہا: بنی ہاشم سے ہوں۔

تھوڑ اسو چنے کے بعداس نے یو چھا: بنی ہاشم کے کن افراد میں سے ہو؟

میں نے کہا؛ دوستان وغلا مان علیٰ سے ہوں۔

سوال کیا: کون علی ؟ تھوڑا خاموش رہنے کے بعد اس نے ہاتھ کواپنے سینہ پر مارکر کہا: خداکی فتم میں بھی علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہ کا غلام ہوں اس کے بعد کہا؛ بعض لوگوں نے میرے پاس میں بھی علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہ کا غلام ہوں اس کے بعد کہا؛ بعض لوگوں نے میرے پاس میصدیث نقل کی ہے کہ پنج بمبر خدائے علیٰ کے بارے میں فرمایا ہے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ اس کے بعد اپنے غلام مزاحم کی طرف مخاطب ہوکر پوچھا؛ ان جسے افراد کوکٹی بخشش دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا: ایک سویا دوسودر ہم۔

خلیفدنے کہا: اسے پچاس دینار دیدو۔

ابن داؤد کہتا ہے: خلیفہ نے تھم دیا تا کہ علیٰ کی دوئی کی وجہ سے اسے ساٹھ دینارعطا کئے جا کیں۔

نتيجه

تاریخ کی درق گردانی سے ایسے دلائل دشواہداس سے کہیں زیادہ ملتے ہیں جوہم نے اوپر ذکر کئے ہیں۔ ان واقعات سے اس طرح استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ غدیر خم کا واقعہ مسلمانوں کی تاریخ وزندگی سے مربوط ایک اہم اور معروف واقعہ ہے۔جولوگ اس واقعہ سے باخبر تھے اسے آنیوالی نسلوں کیلئے وست بہدست اور سینہ بہسینہ نشقل کرتے تھے اور جب بھی مناسب موقع ملتا یا شرائط مہیا ہوتے تواس کا ذکر کرتے تھے اور استدلال واحتجاج کرتے تھے۔

ان نمونوں کے ذکر کا دوسرا فائدہ ہیہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غدیر کے واقعہ کی شہرت کسی خاص گروہ یا کسی خاص علاقہ تک محدود نہ تھی بلکہ مختلف اقوام اور مختلف علاقوں کے مسلمان اس سے آگاہ متھ اور تمام لوگوں کے ہاں بیدواقعہ شہوراور معروف تھا۔ اسلئے ہم دیکھتے ہیں معاویہ کے دربارشام ہیں، کوفہ کے رحبہ ہیں، اموی خلیفہ کے پاس، حج میں بنی کنانہ کی ایک خاتون ، کوفہ کا ایک جوان، مسافروں میں سے گئ سوار، مہاجرین وانصار وغیرہ کے ذریعیاس واقعہ کا بیان اس امرکا واضح شوت ہے کہ واقعہ کا میں اور شہرہ آفاق روئیداد ہے۔

# واقعهٔ غدیرخم کی حدیث کے سیج ہونے کی تائید

حدیث غدیری خصوصی کیفیت اوراس سے متعلق خاص حالات شرائط ہر محقق اور مفکر کواس کی سند پر بحث کرنے سے بے نیاز بنادیتے ہیں۔اس کا سیح ہونا نا قابل افکار ہے اوراس کی ضرورت ہی نہیں کداس کی صحت کیلئے استدلال وگواہی پیش کی جائے۔اور کیوں ایسانہ ہوجب کہ اس کے اہم رجال اورراوی بخاری وسلم کی نظر میں موردوثوق واعتا وہوں۔اکثر مؤلفین نے اپنی حدیث ،تاریخ ،تفییر اور کلام کی کتابوں میں اے درج کیا ہے ،حتی بعض مصنفین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں کہیں ۔لہذا کوئی بھی ضدی شخص اس حدیث کتو اتر سے افکار نہیں کرسکتا۔ کیا میمکن ہے کہ داقعہ غدیر جیسی مسلم اور ثابت حقیقت سے افکار کیا جائے؟ کیا بیمکن ہے روز روشن میں آفناب سے افکار کیا جائے؟ کیا بیمکن ہے روز روشن میں آفناب سے افکار کیا جائے؟ کیا بیمکن ہے کہ واقعہ کرنا ہے کہ خالف میں آفناب سے افکار کیا جائے؟! حقیقت میں اس بحث سے ہمارا مقصد بیٹا بت کرنا ہے کہ خالف وموافق دونوں نے عمومی طور سے اس کی سند کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے کہ اگر کوئی اس کا مشکر

۲۲۰ الغديي" كاايك جائزه

ہوجائے تو گویاسید ھے رائے اورمسلم حقیقت سے بھٹک گیاہے۔

اب ہم امت اسلامیہ کے چند بزرگ و نامور شخصیتوں کا ذیل میں ذکر کرتے ہیں جنہوں

نے صدیث غدیر کی سند کے مجھے ہونے کی صراحت فرمائی ہے:

ا۔حافظ الوعيسي ترمذي (وفات وياھ)

ا پن صحیح کی ۲۹۸،۲۶ پر حدیث غدر کوبیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

" هذا حديث حسن صحيح" يرهديث صن اوري عن

۲۔ حافظ ابوجعفر طحاوی (وفات اسسے) نے ''مشکل الآ ثار'' کے ج۲،ص ۲۰۰۸ پر حدیث غدیر

کوچے حدیث کے طور پر درج کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث غدر میں کسی قتم کا کھوٹ نہیں ہے''

سرابوعبدالله محاملی بغدادی (وفات م<u>سسم</u>ے)نے

اپنی''امالی''میں حدیث غدیر کوضیح حدیث کے طور پر درج کیاہے۔

۳۔ ابو محمد عاصمی نے:

كتاب 'زين الفتى "مين لكهاب كه يغيم فدان فرمايا:

من كنت مولاه فعلى مولاه

اس حدیث کوامت اسلامیہ نے قبول کیا ہے اور بیحدیث قواعد واصول کے مطابق ہے''

۵\_ابوعبدالله حاكم (وفات ۱۹۰۵ ج)ئے:

'' متدرک''میں چندطریقوں سے حدیث غدری کو ذکر کیا ہے اور اس کے سیجے ہونے کی تائید کی ہے''۔

٢ ـ حافظ ابن عبدالبرقرطبي (وفات ٣٢٣ هِ) نے:

''استیعاب'' کے ج مصفحہ ۳۷۳ پر حدیث مواخات (برادری) حدیث'' رایت'' و''غدیز'' کو بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے: ''الغديز'' كاليك جائزه

" بياحاديث ثابت اور سحيح بين"

٧\_ ابن مغاز لي شافعي (وفات ١٨٧ه ١٠) نے:

اپنی'' مناقب''میں اپنے استاد ابوالقاسم فضل بن مجمد اصفہانی نے قتل کیا ہے کہ: حدیث غدیر صحیح ہے اور تیا ۱۰۰ افراد نے من جملہ عشر ہُ مبشرہ نے اس کی روایت کی ہے اور بید حدیث ثابت ہے۔ میں اس میں کسی قتم کا ضعف نہیں پاتا ہوں اور بیدا یسی فضیلت ہے کہ اس میں علی کا کوئی شرکے نہیں ہے''

٨ \_ ابوحامد غزالي (وفات ١٥ هـ هـ ) نے:

''سرالعالمین'' کے صفحہ ۹ پراپی جمت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:''جب غدیر کے دن پنج سر خدا نے فرمایا:'' من کنت مولاہ فعلی مولاہ ''توعر نے کہابنج بنج تمام لوگوں نے اس حدیث کے متن پرا تفاق کیا ہے''

9۔ حافظ ابن جوزی حنبلی (وفات <u> 29</u>4ھ ھ)نے:

''منا قب' میں کھاہے: سیرت اور تاریخ کے علماء واقعہ غدیر پرا تفاق نظر دکھتے ہیں کہ پینیمبر اسلام کی جج سے واپسی پر ۱۸ ذی الحجۃ کواس واقعہ کے دن ایک لاکھ بیس ہزار اصحاب واعراب نے جو آنخضرت کے ہمراہ تھے، نے آنخضرت سے اس حدیث کو سنا اور شاعروں نے اس واقعہ کے بارے میں بہت سے اشعار کہے ہیں'۔

•ا\_ابوالمظفر سبطابن جوزی حنفی (وفات ۲۵۳ هـ) نے:

'' تذکرہ''ص ۱۸ پر حدیث غدیر کی ابتداء وانتہا اورعلیؓ کوعمر کی مبار کہادی کو چندطریقوں سے ذکر کرنے کے بعد ککھاہے:ان تمام روایات کواحمد بن خنبل نے'' فضائل''میں اضافے کے ساتھ دوایت کیاہے۔

اس کے بعد لکھاہے :عمر کے قول کے بارے میں جوروایت ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا:

''اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه " صحیح ہے۔علائے تاریخ کااس بات پر اتفاق ہے کہ داقعہ غدیر، پنیمبراسلام کی ججۃ الوداع ہے دائیں پر ۱۸ ذی الحجہ کو داقع ہوا ہے۔ آنفاق ہے کہ داقعہ غدیر، پنیمبراسلام کی ججۃ الوداع ہے دائیں پر ۱۸ ذی الحجہ کو داقع ہوا ہے۔ آنخضرت کے ہمراہ اس وقت ایک لا کھ بیس ہزار صحابی تھے۔ آنخضرت نے پوری وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں فرمایا ہے: ''من کنت مولاہ فعلی مولاہ . . . . . " اا۔ ابن الی الحدید معتزلی (وفات میں فرمایا ہے : ''من کنت مولاہ فعلی مولاہ . . . . . "

' مشرح نہج البلاغہ'' کی جلد ۲ ص ۴۳۴ پر حدیث غدیرا در مبار کمباد کوعلی ابن ابیطالب کی مشہور فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے''۔

اس کے علاوہ صفحہ ۱۳۸ پر ککھاہے: شوریٰ کے دن امیر المؤمنینؑ کا استدلال واستشہاد جو حدیث غدر پرمشتنل ہے فائدہ بخش ہے۔

١٢ ـ حافظ ابوعبد الله مخجى شافعي (وفات ١٥٨هـ هـ) نے

"کفالیة الطالب" بین حدیث غدر کواحمہ سے روایت کرنے کے بعد لکھا ہے" احمہ نے مند بین ای طرح روایت کی ہے اور تمہارے لئے ایک روای کی روایت کافی ہے جبکہ احمہ جیسے امام نے اس حدیث کے کئی طرق جمع کئے ہیں" ۔ حافظ جنجی شافعی نے اس حدیث کو جامع تر مذی کے طرق سے روایت کرنے کے بعد کھا ہے: واقطنی نے حدیث غدیر کے طرق کوایک جلد میں جمع کیا ہے اور حافظ ابن عقدہ کوفی نے ایک مستقل کتا ہاں سلسلے ہیں مرتب کی ہے۔

ابل سیرتِ اور تاریخ نے واقعہ عدر کی روایت کی ہےاور محدث شامی نے اپنی کتاب میں حدیث غدر کو مختلف طرق سے اصحاب و تابعین سے ذکر کیا ہے اور مشائخ واساحید نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے۔

حافظ مجنی نے ص کا براس حدیث کواسناد کے ساتھ محاملی سے روایت کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: '' بیرحدیث مشہور وحسن ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور بیراسنادایک دوسرے کی (''الغديرُ' كاليك جائزه.....

معاونت کرتے ہیں اوراہے جمت اور نقل کوسیح قرار دیتے ہیں'' ۱۳ ۔ ابوالمکارم علاءالدین سمنانی (وفات ۲۳۷ھ) نے:

"عروة الوقى" میں لکھا ہے" .... اور جمۃ الوداع کے بعد غدیر خم میں بہت سے مہاجرین اور انسار کے سامنے آنخضرت نے جبکہ علی کے کندھے کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے فر مایا: " من کنت مولاہ فعلی مولاہ . . . " یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے سیحے ہونے پرسب کو اتفاق ہے ۔ پس علی سیداولیاء ہوئے اوران کا قلب محمد کے قلب پر قرار پایا" ہما۔ شمس الدین ذہبی شافعی (وفات ۴۸ کھ)

اس نے حدیث غدیر پرمستفل ایک کتاب کسی ہے اور المستد رک کے خلاصہ میں ان کے مختلف طرق ذکر کئے ہیں ان میں سے کئی ایک طرق کو سچے جانا ہے اور صدر حدیث کو متواتر بتایا

۵ا\_ابن كثيرشافعي دشقي (وفات ١٤٧٤هـ)ن:

ا پی تاریخ کی جلد ۵ جل ۲۰۹ پر حدیث غدیر کے صحیح ہونے اوراس کی سندانچھی اور درست ہونے کو بعض افراد جیسے ذہبی احمد .وتر مذی دغیرہ سے نقل کیا ہے۔

١٧ ـ حافظ نورالدين بيتمي (وفات ٧٠ هـ) نے:

'' مجمع الزوائد''ج ۵ ص۱۰ و ۱۰ میں'' حدیث رکبان'' کواحمد وطبرانی نے نقل کرنے کے بعد کلھاہے: احد کی سند کے رجال ثقه ہیں اور حدیث''احتجاج واستشہاد'' کواحمدالی طفیل سے روایت کرتے ہوئے لکھاہے۔''اس کے رجال صحیح ہیں بجز فطر، کدوہ بھی ثقہہے'' کا۔ شمس الدین جزری شافعی (وفات ۸۳۳ھھ)

انہوں نے حدیث غدیر کوای (۸۰) طرق سے ذکر کیا ہے اوراس سلسلے میں''اسی المطالب'' کے عنوان سے ایک کتاب بھی ککھی ہے۔ حدیث غدیر کو پیغیبر سے ارسال مسلّم کی حیثیت سے جانا ہے اور امیر المؤمنین کے استدلال کوشیح اور حسن طریقے سے ذکر کیا ہے اور ای طرح اصل نقل کو پنجبراسلام اور علی سے متواتر ذکر کیا ہے۔

١٨\_ حافظا بن حجرعسقلاني (وفات ١٥٢هـ هـ) نے:

" تہذیب التہذیب" میں چند جگمن جملہ ج کص ۲۳۷ پر کئی طریقوں سے اس کو ذکر کیا ہے اور سے اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث " من کنت مولاہ فعلی مولاہ " کو ترفدی اور نسائی نے نقل کیا ہے اور حقیقاً بیرحدیث فراوان طرق واسناد کی حامل ہے حتی ابن عقدہ نے ان طرق کو ایک مستقل کتاب میں جع کیا ہے اور اس کے بہت سے اسناد سے اور حسن ہیں اور ہم نے احمد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا جو چیزیں علی کے فضائل میں ہم تک پہو ٹی ہیں نہ کی اور صحافی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور می کیا ورصحافی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور نہ ہم تک پہنی ہیں۔

9ا\_ابوالخيرشيرازي شافعي <u>ن</u>:

"ابطال باطل" بین تکھاہے؛ اور یہ جوروایت ہوئی ہے کہرسول خدا نے غدیر خم کے دن جب آپ علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں سے جب آپ علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں السنت اولی . . . ثابت اور سی احادیث میں سے بے"

٢٠ ـ حافظ جلال الدين سيوطي (وفات الوج)ني:

لکھاہے:''حدیث غدیر متواتر ہے۔اور بہت سے متاخرین نے بیر چیزان سے قتل کی ہے'' ۲۱۔ حافظ ابوالعباس شہاب الدین قسطلانی (وفات <u>۹۲۳ھ</u>ے) نے:

"المواہب اللدنية" بح من الله مولاه " بس الله نية " من كنت مولاه فعلى مولاه " بس الله نية ألى الله عند ألى الله مولى الله عند ألى الله مولى الله الله مولى ا

اس حدیث کے طرق یقیناً زیادہ ہیں اور ابن عقدہ نے انھیں الگ ہے ایک کتاب میں اکٹھا کیا ہے اور اس کے بہت ہے اسناد سیجے وحسن ہیں'' ۲۲۔ ابن حجر بیٹمی کمی (وفات م <u>92 ھ</u>)نے:

"الصواعق المحرقہ کے "صفیہ ۲۵ پرشیعوں کے استدلال کوروکرتے ہوئے لکھاہے:" یہ صدیث صحیح ہے اور اس میں کسی تم کا شک وشہر نہیں ہے اور ایک جماعت نے جیسے ترمذی ،نسائی اور احمد نے اس کی روایت کی ہے اور اس حدیث کے طرق یقیناً بہت ہیں ...."

احمد کی روایت میں آیا ہے کہ تیس اصحاب نے اس کو پیغیمرا کرم سے سنا ہے اور جب حضرت علیٰ کی خلافت جھکڑے کا باعث بنی تو انہوں نے علیٰ کے حق میں گواہی دی۔اس حدیث کے بہت سے طرق صحیح وحسن ہیں۔اگر کوئی اس کے صحیح ہونے پر معترض ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔۔۔'' ۲۳۔ جمال الدین حسینی شیر ازی (وفات مندوں) نے:

کتاب "اربعین" میں حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کے سلسلے میں اور نزول آیہ "سال سائل" کے ذکر کے بعد کھاہے: "اصل حدیث غدیر (نہ قصہ کارٹ) امیر المؤمنین اور خود رسول خدائے متواتر ہے۔ صحابیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کی روایت کی ہے"۔

۲۴\_ابوالمحاس صلاح الدين حنفي (وفات... جرى) نے:

'' المعتصر من المخضر''ص٣١٣ پر واقعد رحبه كوفه كوملى سے نقل كرتے ہوئے اس كے شمن ميں حديث غدر كومچى حديث تعبير كيا ہے۔

۲۵\_شیخ قاری حنفی (وفات الایاه)نے:

'' مرقاۃ شرح المشکاۃ''ج ۵ص ۵۴۸ میں چندگونا گون طریقوں سے حدیث غدیر کونقل کرنے کے بعد کھاہے: حدیث غدیرا یک صحیح حدیث ہے کسی تسم کا شبداس میں نہیں ہے بلکہ بعض حفاظ نے اسے متواتر بتایا ہے۔ . ''الغدي'' كاليك جائزه

#### ٣٧ ـ زين الدين مناوي شافعي (وفات ا٣ ماھ) نے:

'' فیض القدیر'' ج۲ ص ۲۱۸ میں ککھاہے:'' ابن حجر نے حدیث غدیر کے بارے میں لکھاہے کہ:اس حدیث کے بہت سےطرق ہیں جنھیں ابن عقدۃ نے ایک مستقل کتاب میں اکٹھا كياہےان ميں ہے بعض سچے اور بعض حسن ہں... ''

21 ـ نورالدين طبي شافعي (وفات ۴۳ مواھ) نے:

''سیر ہُ حلبیہ'' جسا/ص۲۰ میں اسی ابن حجر کی بات کُونقل کیا ہے کہ حدیث غدیر کے بہت ے طرق ہیں اوران کی ایک بڑی تعداد سے اورحسن ہے اورا گرکسی کوان کے سیحے ہونے پراعتراض ہوتواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

۲۸\_ ہاکثیر کمی ،شافعی (وفات سے ۱۰۸ اِھ) نے:

" وسيلة المآل في مناقب الآل " من حديث غدير چندا صحاب سے نقل كرنے کے بعدلکھتا ہے: ''اس حدیث کوبر از نے سیجے رجال سے فطرابن خلیفہ سے روایت کیا ہے اور خود فطر تقدين ... حديث غدرخم ايك صحيح حديث إس ميس كسى تتم كاشك وشبهه نهين إورايك بڑی جماعت سے روایت ہوئی ہے جیسا کہ ظاہرہے اس کے بعد انہوں نے ابن حجر کے اس نظر پر کوفقل کیا ہے کہ اس حدیث کے بہت طرق ہیں اوران کی ایک بڑی تعداد تھیجے وحسن ہیں...''

۲۹\_دھلوی بخاری (وفات<u>ت ۵۲ وا</u>ھ)نے:

''شرح مشکوۃ''میں ککھاہے:'' بیرحدیث بلاشبہہ سیج ہےاورتر مذی،نسائی اوراحمد جیسوں نے اس كى روايت كى ب

۳۰\_شیخانی قادری مدنی نے

''الصراط السوی''میں ککھاہے:''اور اُن احادیث صحیح میں جورسول اللہ سے وار ہوئی ہیں،

علیٰ کے بارے میں قول رسول اللہ: ''من کنت مو لا ہ فعلّی مو لاہ"ہے۔ ترندی ، نسائی اور امام احمد وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے اور بہت سی احادیث سیحے کو بخاری ومسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔!!''

٣١\_سيدمحمر برخي شافعي (وفات ٢٠١١هـ)نے:

٣٢\_ ضياءالدين مقبلي (وفات ١٠٠١م اله) نے:

کتاب''الا بحاث المسدّ دة''میں حدیث غدیر کو حدیث متواتر ہ کے طور پر ذکر کیا ہے کہ وقوع کے علم سبب ہے۔ وقوع کے علم سبب ہے۔

٣٣ - شيخ محرصدرالعالم نے:

کتاب "معارج العُلی فی مناقب المونضٰی "میں لکھاہے: " جان لو کہ حدیث "مولاة" سیوطی کے ہاں متواتر ہے ، جیسے کہ" قطف الاً ذہار" میں اسے ذکر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے طرق کو بیان کروں تا کہ اس کا تواتر واضح ہوجائے"۔ اس کے بعد انہوں نے دسیوں علماء ومحد ثین سے اسے نقل کیا ہے۔

۳۴\_ابن حمزه قرانی دمشقی (وفات ۱۱۴ه)نے:

حدیث غدیر کو کتاب''البیان والتعریف، ج۲،ص۱۳۹و ۲۳۰۰ میں ترندی ،نسائی ،طبرانی حاکم اور ضیاء مقدی ہے نقل کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے:''سیوطی نے کہاہے کہ حدیث غدیر صحیح ہے۔''

٣٥\_ابوعبدالله زرقاني مالكي (وفات ١٢١١هـ) في:

كتاب "شرح المواهب"، ج 2، ص الميل حديث غدير كے اسنا د كو تيج جانا ہے اور اس كى

روایت کواحد نے نقل کیا ہے اورانہوں نے لکھا ہے کہتیں اصحاب نے اس حدیث کورسول خدا کی سے سنا ہے۔''

٣٦ - شہاب الدين شافعي (بارہويں صدى ججرى كا ايك شاعر جس نے غدير پرشعر كے ايك شاعر جس نے غدير پرشعر كے ہيں) نے كتاب "ذخيرة الاعمال" ميں لكھاہے كہ:

حدیث غدیر شیخ ہے اوراس میں کسی قتم کا شک نہیں ہے۔ تریذی ، نسائی واحدی نے اسکو بیان کیا ہے اورا سکے بہت سے طرق ہیں ۔'' سے میر زامجہ برخشی نے:

" نزل الأبرار" به ۲۱ میں لکھاہے:" حدیث غدیرا یک صحیح اور مشہور حدیث ہے اور کسی نے اس کے صحیح ہونے میں شک نہیں کیا ہے مگر رید کہ وکی متعصب وضدی ہو، ایسے افراد کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ بے شک اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں ، ابن عقد ہ نے ایک مستقل کتاب میں ان کواکٹھا کیا ہے اور ذہبی نے اس کے بہت سے طرق کو واضح الفاظ میں صحیح ذکر کیا ہے اور صحابیوں کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔"
کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔"

۳۸\_مفتی شم عماری حنفی (وفات ا<u>یحااچ</u>ه)نے:

کتاب''الصلوۃ الفاخرہ''ص ۴۹ میں حدیث غدیر کواحادیث متواترہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ۳۹۔ابوعرفان صبّان شافعی (وفات ۲۰<u>۱۱</u>ه) نے:

''اسعاف الراغبین''میں روایت غدر بنقل کرنے کے بعد لکھاہے:''اسے اصحاب رسول خداً میں سے تمیں افرادنے نقل کیا ہے اوراس کے بہت سے طرق صیح یاحسن ہیں۔''

۴۰ سيرمحرآ لوي بغدادي (وفات وياه) في:

"روح المعانى"، ج٢، ص٢٣٩ من كلها به الله الله الله على الله على مولاه ..." اور فداً على مولاه ... "اور في المرالمؤمنين كوت مين غدر في من فرمايا بمن كنت مولاه فعلى مولاه ... "اور

ج٢٩،٠٠ ٣٥٠ مين ذهبى سے اس حديث كے سيح ہونے كوفق كيا ہے اور پھر ذهبى سے بى نقل كيا ہے كداس نے كہا حديث: "من كنت مولاه ..." مواتر ہے كدب شك رسول خداً نے بي فرمايا ہے اور "اللّهم وال من والاه" كاستاد قوى ہيں۔" اللہ شيخ محمد حوت بير دتى شافعى (وفات لاكا اھ):

وہ کہتے ہیں:''حدیث:''من کنت مولاہ فعلی مولاہ ''کوابو داؤد کے علاوہ اصحاب سنن اوراحمہ نے اس کی روایت کی ہے اوراہے سی جانا ہے۔'' ۱۳۴۔مولوی ولی اللہ نے:

''مرآ ۃ المؤمنین''میں حدیث غدیر کو چندطرق سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:''سے حدیث سے خرا ۃ المؤمنین''میں حدیث غدیر کو چندطرق سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:''سے حدیث سے ہوادراس کے بہت سے طرق ہیں اورا گرکسی نے اس میں شک کیا ہے تو وہ اسکی خطا ہے کوئکہ علماء کی ایک بڑی تعداد جس میں ترفری ونسائی نے اس کواپی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور صحابیوں کی ایک جماعت نے اسکی روایت کی ہے اور علی کے تن میں اس کی گوائی وی ہے۔'' سے اس میں خصری (ہمارے جمعصر) نے:

کتاب " تشنیف الأذان " بص ۷۷ میں کھاہے: "اور صدیث "من کنت مولاہ فعلی مولاہ " کارسول خدّا ہے ہوتا متواتر ہے اور تقریبا ۲۰ افراد نے اسکی روایت کی ہے اگران سب کے اسناد وطرق سے آگاہی حاصل سب کے اسناد وطرق سے آگاہی حاصل کرنا چاہے ، تو وہ ہماری کتاب جو"متواتر" کے موضوع پر ہے ، کا مطالعہ فرمائے۔

نتي

جو کھے بیان ہوااس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علاء، ماہرین فن اور نامور شخصیات نے حدیث غدر کومتواتر ، سی اور ثابت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اب ہم چندایک گذشتہ عبارتوں پرایک بار پھر نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ ان پر مزید غور کریں:

"رواه بمأتى و خمسين طريقاً."

"حديثاً يبلغ هذا المبلغ من الثبوت واليقين و التواتر"

"نسب منكره الى الجهل".

"ان لم يكن معلوماً فمافي الدين معلوم".

"تلقّته الأمة بالقبول و هو موافق بالاصول".

"اجمع الجمهورعلي متنه".

"اتَّفق عليه جمهور اهل السنة".

"حديث صحيح مشهور ولم يتكلم في صحة الامتعصب جاحد لااعتبار بقوله".

"انّه حديث متفق على صحته".

"وانّ صدر ه متواتر يتيقّن انّ رسول الله قاله"

"انه حديث صحيح قد اخطأ من تكلّم في صحته".

"انه حديث مشهور كثير الطرف جداً".

"نعم ثبت عندناانه قاله في حق على "

"حديث صحيح لامرية فيه".

"انه متواتر عن النبي ومتواتر عن امير المو منين ايضاً".

"رواه الجمّ الغفير".

"و لاعبرة بمن حاول تضعيفه ممن لااطّلاع له في هذالعلم"

"انه متواتر لايلتقت الى من قدح في صحته".

"حديث صحيح ثابت لااعراف له علّة و غير ذلك".

# بارهو ين فصل:

# رودا دغد براور كتابين

غدر کا دافعہ بہت نے قبل وروایات اور وسعت اور شہرت نیز ، تاریخ بتفیر ، حدیث وغیر کی کتابوں اور ، اصحاب و تابعین ، اور شعر وادب کے ذریعہ اظہر من اشتس ہے اور امت اسلامیہ کی ایک متواتر اور مسلم حدیث وخبر کی حیثیت سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجو لعبض کتابوں اور تحریروں میں اسے مہم بنانے یا اس میں شہر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اس لئے علامدامین نے ''نقد داصلاح'' کے عنوان کے تحت ایس کتابوں کا جائزہ لیا ہے جن میں ،افسوس ہے کہ صدافت واما نتداری اور قلم کے نقدس کی رعایت کرنے کے بجائے ہوا وہوں کے فریب میں آ کر مکتب اہل بیت کے حقائق کی تحریف کی گئی ہے اور مظلوم اہل بیت اطہار اور ان کے مظلوم پیروؤں کے خلاف وسیع پیانے پر تہتیں اور افتر اء پر دازیاں کی گئی ہیں۔

یہ کتابیں بجائے اس کے کہ امت اسلامیہ کے اتحاد وا تفاق کی سیسہ پلائی ہوئی دیوارکو مضبوط اور مشخکم کریں اور امت قرآن کی عظمت قرآن کی عظمت وشوکت کو تقویت بخشیں ، افسوس ہے کہ امت مسلمہ میں فتندا نگیزی اور تفرقہ کا سبب بنی ہیں ۔ اس سلسلے میں ان کتابوں میں کسی بھی فتم کے جھوٹے ، تہمت ، تحریف اور فریب سے دریغ نہیں کیا گیا ہے۔

لہذاعلامہ ایٹی نے الی کتابوں کا بغور جائزہ لیا ہے اور ایک ایک کر کے تقید کرتے ہوئے ان تمام تہتوں ہتر یفوں اور تفرقہ انگیزوں سے پردہ اٹھا کرحق کی متلاثی نسلوں کے لئے حقالق روش کردئے ہیں۔الی چند کتابیں اور ان میں موجود تہتوں اور افتر اء پردازیوں کے نمونے حسب ذیل ہیں:

#### ا۔ابن تیمیّه کی منصاح السّنة <sup>کے</sup>

علامہ امینی: کہتے ہیں کہ''اگرتم کسی کتاب کو دیکھنا چاہتے ہوجواس کے نام وموضوع کے بر عکس ہوتو وہ ابن ٹیمتیہ کی''منھاج السنۃ'' ہے۔

حقیقت میں بیے کتاب اس بات کی سزاوار ہے کداس کا نام 'منھاج بدعت' کو کھاجائے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صلالت ،جھوٹ ،مسلمات کے انکار پکیفرمسلمین اور اہل بیٹ کی دشمنی سے بھری پڑی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف نے اس میں حقائق کی تحریف کی ہے۔ بدگوئی اور ناروا باتوں سے کام لیا ہے۔ اس کے مطالب کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

ا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے: ''شیعوں کی بیوتو نیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ ''عدد 'ا' کو کراہت کے ساتھ زبان پر جاری کرتے ہیں جتی عمارتیں وغیرہ بھی دس ستونوں کی تغیر نہیں کرتے ہیں 'ج ہیں''ج ہیں الاس کھا ہے: شیعہ ''عدد 'ا' کو زبان پر جاری نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں فوواورایک (مثلًا دس تو مان کے بجائے کہتے ہیں 9 تو مان اورایک تو مان)

جواب: کیابیا یے شخص کے لئے شرم کی بات نہیں جواپنے آپ کوشنخ الاسلام جانتا ہوا وراپنی کتاب میں ایسی چیزیں مسلمانوں کے لئے لکھے اور نشر کرے ؟!! اسے کتاب کے اندر مکرّر ذکر کرے اور اسے ایسے بیان کرے جیسے امت اسلامیہ کے لئے ایک تحقیق یا فلسفہ و عالی تحکمت پیش کرتا ہو۔!!

ا۔ این جمیہ افکار د بابیت کا بانی ہے۔ معاصر د بابی اسے شخ الاسلام کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لئے ای کتاب کا صفح ۱۳۳ الما حظہ ہو۔

("الغدير" كاليك جائزه.....

قار کین کرام ، جیرت کی بات یہ ہے کہ میشخص اپنے آپ کوصاحب علم وفضیلت بتاتے ہوئے ایسے سفید جھوٹ بولتا ہے ۔ کیا کروڑوں شیعہ تمام دنیا بیں زندگی بسر نہیں کرتے ہیں؟ کیا دنیا بھر کی لائبر بریال شیعول کی کتابول سے بھری پڑئیبیں ہیں؟ شیعول میں کون شخص اور انکی کون کی کتاب کرتی ہے؟

بلا شبہ شیعوں کے قرآن میں (وہی رسول خداً کا قرآن مجید جو تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے) درج ذیل آیات اوران جیسی دیگر آیات موجود ہیں جن کی شب وروز تلاوت کی جاتی ہے:

﴿تلك عشرة كاملة ﴾

﴿ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ﴾

﴿والفجر وليال عشر﴾

﴿ فأتوا بعشر سورمثله ﴾

بددعائ عشرات م جے شیعہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔

پیمشخب نمازیں ہیں جن میں دس مرتبہ سورہ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ مختلف انداز میں شیعہ اس کلمہ کا استعمال کرتے ہیں:

"چفمبرول کے نام دس ہیں"

"خدائے تعالی نے عقل کورس چیزوں سے تقویت بخش ہے"

"امام کے صفات میں دس عدد ہیں"

«علیٰ بیں رسول خدا کی دی خصلتیں تھیں''

شیعه کودس خصلتوں کی بشارت دی گئی ہے''

"مكارم اخلاق كى دى خصلتيں ہيں"

'' قیامت نه آئے گی جب تک دی نشانیاں پوری نہیں ہوں گی'' مؤمن دی خصلتوں کے بغیر عاقل نہیں ہوسکتا ہے'' کھانے کی اشیاء میں سے دس چزیں کھائی نہیں جاتی "ميت کي دس چزيں ياک ہيں" دس جگہوں پرنماز نہیں پڑھی جاسکتی ہے'' "ايمان كدى درج بن" ''دن خصلتوں میں عافیت ہے'' "زېد کورى هے ين" شرت كدى مع يى بركت كى دى قتميں ہيں حیاء کے دی قشم ہیں شيعه بين دس صفتين بين اسلام کے دس حصے ہیں مسواک کرنے میں دی خصلتیں ہیں

شیعوں کی تغییرات ، تاریخی عمارتیں اور آبادیاں سب کی سب زبان حال سے اس امر کی گواہ ہیں کدابن تیمیہ جھوٹا ہے اورشیعوں میں سے کوئی ایک فر دبھی ابن تیمیہ کے ان افسانوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکا ہے۔

اس کے علاوہ صرف عدد دس میں کیا ایسی خصوصیت ہے جو حت و بغض کا سب بنے ؟!! کیا واقعاً دنیا میں آج تک کی نے بیسنا ہے کہ شیعہ دس کہنے کی جگہ پر نو اور ایک کہتے ہیں؟ خدا بچائے اس جہالت اور جمافت ہے!! ۲-ابن تیمیہ کہتا ہے: ''شیعوں کی جاقتوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ انہوں نے منتظر کیلئے چند

زیارتگاہیں مقرر کی ہیں اور وہاں پر اس کا انتظار کرتے ہیں جیسے سامرا کا سرداب اور دوسری
حکیمیں شیعوں نے خچریا گھوڑ ایا دوسری کوئی چیز (گدھے کے مانند) کواس سرداب یازیارت گاہ
کے سامنے کھڑا کررکھا ہے تا کہ جب منتظر ظہور کرین تو اس پرسوار ہوجا کیں اور وقت بے وقت
اسے پکارتے ہیں کہ باہرنکل حق شیعوں کے درمیان ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس ڈر
سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہوکہ وہ نماز ہیں مشغول ہوں اور منتظر ظہور کریں اور وہ
نماز پڑھنے کی حالت میں ہوں اور منتظر کی خدمت کرنے سے محروم ہوجا کیں ۔لہذا ہمیشہ اور مسلسل
حتی نماز گے وقت بھی اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

وہ شیعہ جومنتظر کی زیارت گاہ ہے دور جیسے مدینہ میں زندگی کرتے ہیں ، ماہ رمضان کے آخری دیں دنوں میں روبہ شرق کھڑے ہوکر بلندآ واز ہے پکارتے ہیں:''فکل آ''!

جواب: حقیقت میں حیف ہے کہ انسان اپنے وقت اور کتاب کو ایسی چیز وں سے آلودہ اور ملوث کرے۔ بیدہ پست اور شرمناک مطالب ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ، اس کی کتاب بلکہ اس کی قوم (وہابیت) کو بھی روسیاہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس ڈرسے کہ بیس سا دہ لوح انسان دنیا کے گوشہ و کنار میں ابن تیمیہ کے ان افسانوں ، جھوٹ ، تو ھات سے متاثر نہ ہوں ، میں مجور ہوا کہ ان جھوٹ کے پلندوں اور افسانوں کو یہاں پرنقل کردوں آور اعلان کروں کہ بیہ چیزیں صرف ابن تیمیہ کے خیالی دنیا کی پیداوار ہیں۔

سا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے : تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ کے تمام فرقوں میں شیعہ ا۔ دہابیوں کوچاہے اس سلطانید ، اطلاع رسانی ، اعزیت بلمر دادی ، اور ٹیکس کر تی یافت زمانے میں اپ شخ الاسلام کی وفاداری میں اس کی کتاب ' منہاج المنظ 'میں بیان کئے گئے گدھے اور نچر'' کی فلم اور انٹرویو کے ذریعے تمام دنیا میں نشر کریں تا کہ دہابیت کے بانی اور ان کے شخ الاسلام کی اس سے بیشتر آ بروریز کی شہونے پائے۔

سب سے زیادہ جھوٹے ہیں حتی صحاح کے مصنفوں جیسے بخاری نے ، قدمائے شیعہ میں سے کسی ایک سے بھی روایت نہیں کی ہے''

جواب: ابن تیمیدکایوفتوکی که 'نتمام علماء شیعوں کے جھوٹے ہونے پراتفاق رکھتے ہیں' اس مطلب کی غمازی کرتا ہے کہ علماء اور دانشوروں نے اپنی کتابوں ہیں اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ '' اہل قبلہ ہیں سے کون فرقہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے'' مفصل بحث و تیمیص کی ہے اور نتیجہ نکالا ہے کہ'' شیعہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں'' اور جب اس اجماع علماء کی میہ بحث اختما م کوئینجی تو صرف جناب ابن تیمیداس اجماع سے آگاہ ہوئے ہیں اور خوش سے پھولے نہ ہمائے اور خوش سے پھولے نہ ہمائے اور خوش سے پھولے نہ ہمائے اور خوش سے رقص کرتے ہوئے یہ فتوی صادر کر دیا ہے۔

حق بیہ ہے کداس مرد (ابن تیمیہ) کی ہر کتاب اس کے جھوٹ اور لغوبیانی کی بہترین نا قابل انکار سند کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے لئے بہترین دلیل اس کی اس کتاب کا مطالعہ ہے تا کہ واضح ہوجائے کہ کون شخص اور کونسافرقہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے!!

ابن تیمیہ کے جیرت انگیز جھوٹ میں سے ایک میہ بھی ہے کہ لکھتا ہے:''صاحبان صحاح نے شیعوں سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے''

جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحاح ستہ کے مصنفیقن نے بہت سے شیعہ اصحاب و تابعین سے روایات نقل کی ہیں اشخاص بخاری ہسلم، روایات نقل کی ہیں آئی استم کے تقریباً ایک سوافراد ہیں جن میں سے بعض اشخاص بخاری ہسلم، نسائی اور تریزی وغیرہ کے مشائخ و استاد بھی تھے اور ایکے نام صحاح ستہ میں جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں۔ ل

٣- ابن جمية نے لكھا ہے: " بعض جموث بولنے والوں نے اس آية شريفه: ﴿ انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و هم

ا ـ الغديرج سهم ١٢ ملا حظه هو ـ

۔ واکعون ﴾ کے بارے میں ایک حدیث جعل کی ہے اور کہاہے کہ بیآ بیطی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نماز کی حالت میں انگوشی صدقہ کے طور پر دی ہے۔اس بات کے جھوٹ ہونے میں اہل علم کا اجماع ہے''۔ل

جواب: چے ہے جب انسان اتنا گرجائے کدروش اور ثابت تھا کُل کو نہ دیکھ سکے تو کیا کہا جائے؟!!انگوشی کوصدقہ کے طور پر دینے کے واقعہ کی روایت نامورعلاء، ماہرین فن ، اور تھا ظ ، جیسے امیر المؤمنین ، ابن عباس ، ابوذر ، عمار ، جاہر بن عبداللہ انصاری ، اور ابورافع وغیرہ نے کی ہے ، یہ کیسے جھوٹ ہوسکتا ہے؟!!

ابن تیمید کا ادعاہے کہ 'میر حدیث اہل علم کے اجماع کی بناء پر جھوٹ ہے' کیہاں پر ہم بعض محدثین ، مؤ رخین ، ومفسرین کے نام ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مذکورہ حدیث کوفقل کیاہے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو واضح اور صاف الفاظ میں صحیح اور حسن کہاہے تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ کوئی اجماع نہیں تھا اور یہ خود جناب ابن تیمید کے جھوٹ کی پوٹ ہے۔

ا۔واقدی(وفات۷۰۷ھ)۔

٢\_صنعاني (وفات ٢١١ه)

٣\_الىشىبەكونى (وفات ٢٣٩هـ)

٣ \_ابوجعفراسكافي (وفات ٢٢٠٠هـ)

۵\_ابو محرالكشي (وفات ۲۲۹هـ)

٢\_ابوسعيدكوفي (وفات ٢٥٧هـ)

۷\_ابوعبدالرحمٰن نسائی (وفات۳۰۳ه)

۸\_این جریطبری (وفات ۱۳۱۰ه)

ارالغد يرج اص ١٥١ ما ملاحظه و-

۲۷۸ الغدي کاايک جائزه

9\_ابن ابي حاتم رازي (وفات ٣٢٧هـ) +ا\_ابوالقاسم طبراني (وفات٢٠٣هـ) الەلىغ انصارى (وفات ٢٩٩٥) ١٢\_حقاع رازي (وفات ١٤٠٠) ٣١-زياني ابن على، (وفات ٣٨٣هـ) سارحا کم نیشابوری (وفات ۴۰۵ ه) ۵۱\_ابوبکرشیرازی (وفات ۲۰۰۷ هه) ۱۲ ـ ابن مر دوره اصفهانی (وفات ۲۳۲ه هـ) ۷۱\_نغلبی نیشابوری (وفات ۷۱۲هه) ١٨\_ابرنعيم اصفهاني (وفات ١٨٠٠هـ) 9ا ـ ماوردي فقيه شاي (وفات • ۴۵ ه<u>)</u> ۲۰\_الوبكرنيصتي (وفات ۸۵۸ هـ) ۲۱ خطیب بغدادی (وفات ۴۶۳ه ۵) ۲۲\_این هوازن نیشا بوری (وفات ۲۵ م ۵) ۲۳ واحدی غشانوری (وفات ۲۸م هر) ۲۲-این مغاز کی شافعی (وفات ۸۸۳ هـ) ۲۵\_ابويوسف قزويي (وفات ۲۸۸ه) ۲۷\_ حاكم حيكاني (وفات ۴۹۰ هـ) ۲۷\_طېرې شافعي (وفات ۴۰۵ هه) ۲۸\_فراء بغوي (وفات ۱۹هه) ''الغدي'' كاايك جائزه

۲۹\_عیدری اندلی (وفات ۵۳۵ ۵) ٣٠- جارالهزمخشري (وفات ٥٣٨ه) الاسمعاني شافعي (وفات ۲۲۵ هر) ۳۲\_ابوالفتح نظنزي (ولادت ۴۸۰ ھ) ٣٣ \_قرطبي (وفات ١٢٥هـ) ۳۳\_اخطبخوارزی (وفات ۵۶۸ه) ٣٥ \_ اين عساكر (وفات ١٨٥١) ٣٦ \_ابوالفرج ابن جوزي (وفات ٥٩٧هـ) ٣٧ فخرالدين رازي (وفات ٢٠٧هـ) ۳۸\_این اثیرشیانی خسر وی (وفات ۲۰۲ هـ) ٣٩ \_اين طلح شافعي (وفات ٢٧٢ ه ) ٣٠ ـ سيط الى جوزى (وفات ١٥٢ه) ٣١\_ابن الى الحديد (وفات ١٥٥ه هـ) ٣٢ \_ تنجي شافعي (وفات ١٥٨ هـ) ٣٣ \_ بيضاوي شافعي (وفات ١٨٥هـ) ٣٣ \_ محبّ الدين طبري (وفات ا ٤٠ هـ) ۵۵ نسفی (وفات ۲۵) ٣٧ \_ شيخ الاسلام حمو بني (وفات الهم 2 هـ ) ۷۷\_خازن بغدادی (وفات ۴۷ھ) ٣٨ يشمس الدين اصفهاني (وفات ٣٧ ٢ هـ) ۲۸۰ الغدير" كاايك جائزه

٣٩\_ يمال الدين زرندي (وفات ٥٥٠هـ) ٥٠ \_الإخلان المركي (وفات ١٥٠) ۵۱\_اهمرین جزی کلبی (وفات ۵۸ ۷ ۵۸) ۵۲ \_قاضي ايكي (وفات ۱۵۷ ) ۵۳\_نظام الدين نبيثا بوري ۵۴\_سعدالدين تفتازاني (وفات ۹۱ ۵ هـ) ۵۵\_شریف جرجانی (وفات ۸۱۲هه) ۵۲\_مولى قوشچى (وفات ۸۷۹ھ) ۷۵\_این صتاغ مالکی (وفات ۸۵۵ه) ۵۸\_جلال الدين سيوطي (وفات ۱۹۱ه هه) ۵۹\_این حجرانصاری (وفات ۴۵۷ ه ۲۰ پهمولي حسن چلې په الا \_مولی شروانی \_ ۲۲\_قاضى شوكاني (وفات ١٢٥٠هـ) ٩٣ \_شهاب الدين آلوي (وفات ١٢٠هـ) ٦٢ ـ شيخ سليمان قندوزي (وفات ١٢٩٣هـ) ٦٥ \_سدعومن جي \_ ۲۷\_شخ عبدالقادر کردستانی (وفات ۲۳ ۱۳۰ه) ک

ا۔ بہتر ہیہ ہے کہ ابن تینمیدا دراس کے بیردؤں (وہابیوں) ہے بوچھا جائے کہ: وہ اجماع علماء کہاں ہے جھے آپ بتا چکے ہیں؟!!یا زخشری، فخررازی، طبری، نسائی، خطیب بہسامی، بیضادی، حاکم، ابوٹیم وغیر دبیسے اشخاص ابن تیمید کی نظر میں اہل علم نہیں ہیں؟!! ۵۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے: ''شیعہ علی کے ایمان وعدالت کو ٹابت نہیں کر سکتے ہیں ، تا کہ کہہ سکیں کہ وعثان کیلئے سکیں کہ وہ اللہ بہشت ہیں ، امامت کی بات تو دور کی ہے۔ اگر وہ خلافت کو ابو بکر ، عمر وعثان کیلئے ثابت نہ کریں''اور صفحہ ۱۲ اپر لکھتا ہے: ''شیعہ جب تک شیعیت پر باتی ہوں ، علی کیلئے ایمان و عدالت ٹابت کرنے میں ناکام ہیں''۔

جواب: کاش مجھے پیۃ چتاعلیٰ کا ایمان کب دلیل اور بر ہان کامتاج تھا؟'!!!اوروہ کب کا فر شے کہ ایمان لانے کی ضرورت پیش آتی ؟!! کیا اسلام کے ابتدائی ایام میں علیٰ کے بغیر پیغیمرگا کوئی اور مدگار، بھائی اور دوست ٹیاور تھا؟!!اور کیا اسلام علیٰ کی تلوار کے بغیر وجود میں آیا ہے؟!! ۲۔این عبدر بیر مالکی کی''العقد الفرید''

جب کوئی اس کتاب کود کھتا ہے تو ابتذاء اُ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ادبی کتاب ہے اوراس کا مذہبی کتابوں کے ساتھ دور کا بھی واسط نہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب اس کتاب کا مصنف مذہبی مسائل پر پہنچتا ہے تو ہوا وہوس کے بھندے میں ایسا پھنستا ہے کہ ایک دم ایک جھوٹے افتر اء پر داز ، بہودہ گواور مجرم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

ا۔ ابن عبدر بہ نے لکھا ہے:''شیعہ، امت اسلامیہ کے یہودی ہیں ، وہ اسلام سے اس طرح بغض رکھتے ہیں جیسے یہودی نصرانیوں سے بغض رکھتے ہیں''

جواب: معلوم نہیں اس نے یہ تلخ اور ڈسنے والی بات کہاں سے بیان کی ہے جب کہ آپ در کیستے ہیں کہ قر آن مجید فرما تا ہے: ﴿ ان اللّذِین آمنوا و عملواالصالحات اولئک هم خیر البریة ﴾ اوراس آیت کے بارے میں یہ تابت ہو چکا ہے کہ رسول خدا نے علی سے فرمایا: ''یہلوگ تم اور تمہارے شیعہ ہیں'' ابن عبدر بہ نے شیعوں کو یہود یوں سے تشبیہ دینے کی جرات کیسے کی ؟ جب کہ وہ خود احادیث میں پڑھتا ہے کہ بینی ہراسلام نے علی سے فرمایا: '' انت و ادویک جولوگ ایمان لاے ہیں اور نہوں نے نیک اعمال انجام دے ہیں وہ بہترین ظلائی ہیں (بینہ کے)

#### شيعتك في الجنة " لم

پینیبراسلام نے حضرت علی سے فرمایا: " یاعلی خدائے تعالی نے تہمیں، تمہاری ذریت، تہاری اولاد، تمہارے خاندان شیعوں اور تمہارے دوستوں کو بخش دیاہے "۔

آپ نے مزید فرمایا: اے علیٰ تم میری امت کے وہ پہلے شخص ہو جوسب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور تمہارے شیعہ خوشحالی کی حالت میں میرے اردگر دنور کے مبروں پرجلوہ افزوز ہوں گے۔''۔

آپ نے مزید فرمایا: گیشک میمالی اوراس کے شیعہ قیامت کے دن خوش قسمت ہوں گے'' اس کے علاوہ پیغیبراسلام نے بہت سے کلمات فرمائے ہیں جن میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کی تجلیل و تحسین کی گئے ہے۔ کیااب میہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ امت کے یہودی جی ؟! ایرسب جھوٹ ، تہمت اور گالیاں کس لئے ہیں؟!!

ابن عبدر بہ نے لکھا ہے:'' یہودی ،عورتوں کیلئے عدہ کے قائل نہیں ہیں ۔شیعہ بھی عورتوں کیلئے عدہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں''

جواب:شیعہ قرآن وسنت پڑعمل کرتے ہیں اورشیعوں کی فقہی کتابیں اورتفسیر قدیم ہوں یا جدید سے واضح اورعیاں ہے کہشیعہ عدہ کے قائل ہیں یانہیں؟!!

جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا:

﴿والمطلقات يتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروءٍ ﴾ ان كن ذوات الاقراء تعتّد زوات الشهور ثلاثة اشهر

اولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ

ارتاري بغداد، ج١١،٩٥٥ ١٨\_

''الغديز'' كاايك جائزه....

واللّائي توفي عنها زوجها يتربصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرا اذاً كانت حاملاً

و الحامل تعتدّ بابعد الأجلين . . . . وغيره

جو پھے شیعہ کہتے ہیں اور شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، او پر بیاں ہو چکا معلوم نہیں جناب ابن عبدر بہنے یہ وریافت کی ہے کہ شیعہ یہود یوں کی طرح عورتوں کیلئے عدہ کے قائل نہیں ہیں؟!! بیسب ابن عبدر بہا ورابن تیمیہ جیسوں کے افسانے اور جھوٹ کے پلند ہیں۔ سا۔ ابن عبدر بہنے کلکھا ہے: '' یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال جانتے ہیں اور شیعہ بھی اسی اعتقاد کے قائل ہیں''

جواب: معلوم نہیں ابن عبدر بدنے اس تہمت کو کہاں سے لا کرشیعوں سے منسوب کیا ہے؟ کیا شیعہ علماءاور شیعوں کی کتابوں سے اسے قتل کیا ہے؟!! آخر کیوں اتنی دشمنی اور احتفانہ تعصب برتا جاتا ہے؟!!

۳۔ ابن عبدر بہ نے لکھاہے:'' یہود یول نے تو رایت میں تحریف کی ہے اور شیعوں نے بھی قرآن میں تحریف کی ہے''

جواب: یہ بھی ان بہت سے جھوٹ اور افتر اکا کی جڑو ہے۔ شیعہ تفییر و تاویل قرآن کے بارے بیں ان معتبر احادیث پر اعتاد کرتے ہیں جو خاندان رسالت سے روایت کی گئی ہوں نہ کہ ان روایتوں جو قارہ نہ کہ ان روایتوں جو قارہ نہ کہ ان روایتوں جو قارہ نہ کہ اور سدی جیسوں سے روایت کی گئی ہوں جو قفیر بالرائے کرتے تھے۔ اگر ابن عبد ربہ جاننا چاہتا ہے کہ کس نے قرآن میں تحریف کی ہے؟ تو اسے اپنی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے تب اسے بہتہ چلے گا کہ س قتم کے مسلمات سے انکار کیا گیا ہے اور کیسے ضعیف نظریات قرآن کے نام سے بیش کے گئے ہیں؟

۵۔ابن عبدر بدلکھتا ہے: '' یہودی جرئیل کو پہندہیں کرتے اورائے فرشتوں کے درمیان

۔ اپنادشمن سیجھتے ہیں۔شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جرئیل نے غلطی کی ہے، کیونکہ طے بیٹھا کہ وہ دین خدا کو علیٰ کی خدمت میں پہنچائے ، لیکن اس نے غلطی ہے چھ کو پہنچادیا۔

جواب: اس بر بخت نے خیال کیا ہے کہ امت اسلامیہ کے ایک بڑے جھے یعنی شیعوں کا کہیں وجود ہی خبیں ہے اووہ سب کے سب نیست و نابود ہو چکے ہیں اور ان میں سے کوئی باتی خبیس رہا ہے تا کہ اپنی حیثیت ،عزت و آ برو کا دفاع کرے۔ اس لئے ایک ہمتیں اور افسانے ان کے خلاف گھڑ لئے ہیں!!وہ شاید تصور تک نبیس کرتا تھا کہ کسی دن کوئی آئے گا اور اس سے یہ کے گا کہ: یہ کیے گئن ہے کہ جو کتا ب خدا کو پڑھتا ہو: ﴿ هن کان عدو اً الله و ملائکته و رسله و جبر نیل و میکان فان الله عدو للکافرین ﴾ وہ خدا کے جرئیل کو اپنا دیمن جانے؟!!! یہ حبر نیل و میکان اور افتر اء یردازیاں کیوں ہیں؟؟!!

اگرشیعه جرئیل پفلطی کی نسبت دیتے ہیں اوروقی ودین کوئم سے متعلق نہیں جانتے ہیں تو کیے ہرروز ہر واجب اور متحب نمازوں میں ہراذان وا قامت اور بہت می دوعا وَل اور مناجات میں ہراذان وا قامت اور بہت می دوعا وَل اور مناجات میں شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمداً رسول الله (محرابن عبداللدرسول خدا ہیں)؟!!

کیا بیہ تصور کن ہے کہ اگر جرئیل نے غلطی کی ہے تو خدا بھی اس کی غلطی کی تائید کر ہے؟!! ﴿فمالکم کیف تحکمون ﴾ لعنتوں کی بھر مار ہوان ظالمان تہتوں اور جھوٹ کے پلندے،

ہاند صنے والوں پر ۔ ستم ظریفی کا مقام ہیہ ہے کہ بعض مصری مصنفین نے بھی شیعوں کے خلاف ابن
عبدر بہجیسوں کی انہیں تو جات کا سہار الیا ہے۔

۲۔ ابن عبدر بہ لکھتا ہے:' کیبودی بھیڑ کا گوشت جبیبا ہرقتم کا حلال گوشت نہیں کھاتے ہیں شیعہ بھی یہودیوں کی طرح حلال گوشت نہیں کھاتے ہیں''

جواب بمعلوم نہیں یہ چیزیں پڑھ کرانسان بنے یاروئے (واہ!واہ! کیاعلاء ہیں اور کیااہل قلم

("الغدير"كالك جائزه

؟ الى) ہم نہیں جانتے کہ یہ مصنف کس بلند فلسفہ اور منطق کے ذریعہ اس نتیجہ پر پہنچاہے کہ اس قتم کا سفید جھوٹ اور تہمت شیعوں پرلگائے؟!! کاش کہ ابن عبدر بہشیعوں کے قصابخانوں کا مشاہدہ کرتا تو ان ناروا بہتان تر اشیوں کے ذریعہ ہمیشہ کیلئے اپنی آبر دکوملیامیٹ نہ کرتا۔

2-اين عبدربين لكماي:

ابوعثمان جاحظ نے مجھے خردی کدا یک بڑے تاجر نے مجھے ہیان کیا کہ ہم سمندری جہاز میں سفر کررہے تھاورا یک بداخلاق شخ بھی ہمارے ساتھ تھا جب بیشخ ''شیعہ'' کالفظ سنتا تھا تو ایک دم آگر کہ ہوتا تھا اورا کی جرہ سیاہ پڑجا تا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بہمہیں لفظ''شیعہ'' آگ بھولا ہوتا تھا اورا س کا چہرہ سیاہ پڑجا تا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بہمہیں لفظ''شیعہ'' سے اتی نفر سے بہوتی ''شیعہ'' سے اتی نفر سے بہوتی ''شیعہ'' شیطان' شم'' ، شرور، شقا، شح وغیرہ کے کے''ش' سے ہے۔ کیونکہ یہ ''شرور، شقا، شح وغیرہ کے ابتدا میں بایا جا تا ہے۔ ابوعثمان کہتا ہے''اس کے بعد شیعہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی''۔

جواب: اس بداخلاق شخ کی بے وقونی پرجرت اور تجب ہے کہ صرف لفظ شیعہ کے''ش'' سے اتنا بغض و کینے رکھتا تھا۔ اگر طے پائے کہ ایسی ہی پوچ باتوں اور بیہودہ استدلال سے کام لیا جائےگا تو یہ بات کہیں ہے کہیں پہنچ سکتی ہے!! اور اس کی زدمیں بہت سے مقدس نام بھی آ جا ئیں گے قرآن مجید میں ارشاد ہے ﴿ و ان من شیعته لاہر اهیم ﴾

اوراس بداخلاقی شخے بیوقوف ابوعثمان ہے، کیونکہ اس نے بیے خیال کرلیا ہے کہ اس مسخرہ پن اور بیبودہ بات کے ذریعہ شیعوں کا وجود ہی ختم ہوگیا، جیسے کہ آسان سے بجلی گری اور انھیں نیست و نابود کرکے رکھدیا، یا زمین نے ان کونگل لیا یا پہاڑ آپس میں ککرا گئے یا اس کے زعم ناقص کے مطابق حکمت وعقل کی بنیاد پر منطقی استدلال و بر ہان کے ذریعہ انھیں مجرم قرار دے کر سزا سادی گئی ہے!!۔

ابوعثان کی کم عقلی نے اسے اس حد تک گرادیا ہے کہاس عقل ومنطق سے دوراور بداخلاق

میخ کی تقلید کر بیشا به اگراس بداخلاق شخ اور ابوعثان میں ذرہ برابرعقل ہوتی تو ای مسئلہ کو

دوسرے انداز میں پیش کرسکتے تھے مثلاً کہتے کہ جمیں شیعہ کا "فش" پند سے کیوں کہ یہ"

شريعت ""شهادت" "شجاعت" ،شرف" ""شكر" ، شفق" "" شفاعت" وغيره مين آيا ہے۔

آخر بیکون ساطر زاستدلال و بر ہان ہے؟ اگر یہی طے پائے اور حروف کواہمیت دی جائے تو بر ہان و منطق اور فلسفہ کیلئے کوئی گنجایش ہی باتی نہیں رہتی ، مثلاً کوئی شخص اس بداخلاق شخ کو پول جواب دیدے کہ: مجھے لفظ منی کے''س'' سے نفرت ہے کیونکہ یہ''سقر''''سقر''''سرفت'' ، ''سفاہت''''سفقم''''سموم''و''سرطان'' وغیرہ کے اہتداء میں یایا جاتا ہے!! تو.....

ابن عبدر بہنے اس داستان کو اس بداخلاق شخ اور اس سے بیوقوف تر ابوعثان سے نقل کرکے اور اسے اپنی کتاب میں لاکر بیرخیال کیا ہے کہ اس نے ایک عالی فلسفہ اور ایک قوی استدلال بیان کیا ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ شیعہ اس قتم کی بیہورہ باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے اور دین کے بنیا دی مسائل اور حقالیں مذہب کے سلسلے میں دوگراں قیت منابع ، بینی قر آن وحدیث کے علاوہ عقل و حکمت پراعتاد کرتے ہیں۔

یہ تھا ابن عبدر بہ کے افسانوں کا ایک نمونہ جوامت اسلامیہ میں فتنہ وتفرقہ انگیزی کا سبب ہے ہیں۔اس کے علاوہ ابن عبدر بہنے بہت می تاریخی خطا کیں بھی کی ہیں ۔مثلاً اس نے لکھا کہ: زید نے خراسان میں خروج کیا اور قل کئے گئے۔

یہاں پرایک مطلب کیطرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے اور وہ بیہ کہ ، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ''منصاح السنة'' میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کاعلم ومعلومات ابن عبدربہ جیسوں سے بیشتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جھوٹ اور افتر اءکواس کی نسبت زیادہ منظم طورسے بیان

المعقد فريدج ٢-ص ٢٧١-

کرتا ہے تا کہ باور کرائے کہ صدق وامانت کو مدنظر رکھنے میں وہ ابن عبدر بہ سے بالاتر ہے۔اسکے
اس نے اپنے جھوٹ کے بلندوں میں اضافہ کیا ہے اس کے چندنمونے ذیل میں ملاحظہوں:
اریہودی، لوگوں کے مال کوحلال جانتے ہیں، شیعہ بھی اسے حلال جانتے ہیں۔
اریہودی لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینا جائز جانتے ہیں، شیعہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا جائز جانتے ہیں، شیعہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا جائز جانتے ہیں، شیعہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا جائز

۳۔ یہودی سلام کرتے وقت مخاطب کی موت کا قصد کرتے ہیں اور'' سام علیک'' کہتے ہیں، شیعہ بھی مخاطب کی موت کا قصد کرتے ہیں۔

ای طرح تفرقہ انگیزیاں ، ہمتیں اور جھوٹ کے بوٹ کہ اگر کسی کومحدود حد تک بھی کروڑوں کی تعداد میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے شیعوں اوران کی عقائد دفقہ کی قدیم وجدید کی کتابوں سے واسطہ پڑے تواہن تیمید کی اس بے شعوری اور بیوقو فیوں پر ہنس پڑے گا!!.

٣- ابوحسين عبدالرحيم خياط معتزل كي 'الانتصار''

حقیقت میں اگر کوئی اس کتاب کا نام''مصدرالا کا ذیب''ر کھے تو کوئی خطانہیں ہے۔ یہ کتاب جھوٹ، بناو ٹی اور جعلی نسبتوں اور تہتو وں اورافتر اپر دازیوں سے بھری پڑی ہے۔

ہم یہاں پراس کتاب کے تمام جزئیات پر بحث کرنانہیں چاہتے اوراپئی کتاب کے صفحات کوان افسانوں اور تو ہمات ہے آلودہ نہیں کرنا چاہتے ۔ صرف پچھے نمونوں کا ذکر ، ان پر بحث کئے بغیر کریں گے ، کیوں کہ ریہ باتیں اتنی بیہودہ اور بے بنیاد ہیں کہ ان کے جواب کی ضرورت ہی نہیں۔

ا۔ خیاط لکھتا:''شیعہاں بات کے معتقد ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک ہیکل وصورت رکھتا ہے، چلتا ہے، رُکتا ہے، اتر تا ہے اور پہلے ان پڑھ تھا''

٢ ـ خياط لكهتاب: "شيعدال كوجائز جانة بين كدايك سوم دايك عى دن كاندرايك

عورت سے بدون استبراءاد رعدہ کی رعایت کے بغیر ہمبستر کی کرسکتے ہیں جوامت مخذید کے نظر یہ کے سم اسرخلاف ہے (۱)

٣ \_ابن طاهر بغدادي كي"الفرق بين الفرق"

اس کا مصنف اپنی کتاب کے صفحہ ۳۰ پر لکھتا ہے:'' کسی بھی زمانے میں فقہ، حدیثُ لغت اور ٹحومیں شیعوں کا کوئی امام نہ تھااوراس کے علاوہ سیرت ، تاریخ اور تاویل وتفسیر میں بھی ان میں سے کوئی صاحب نظر نہیں گذراہے''۔

جواب: کیاا یسے لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ اس شم کی باتوں کا کوئی خریدار نہیں ہے اور چاردن گررنے کے بعد ان باتوں کا بے بنیاد ہونا مختلف نسلوں کیلئے واضح ہوجائے گاخصوصاً یہ آ دمی خود بغدادی ہوتے ہوئے کس طرح ان باتوں کو زبان پر لاسکا ہے؟ تعجب خیز ہے کیوں کہ اس بغدادی کی آ تکھول کے سامنے ای بغداد میں گئی نا مورعلماء اور ان تمام فنون کے ماہر جن کا اس بغدادی کی آ تکھول کے سامنے ای بغداد میں گئی نا مورعلماء اور ان تمام فنون کے ماہر جن کا اس نے اشارہ کیا ہے شیعوں کی قیادت کو سنجا لئے ہوئے تھے۔ جیسے شیخ امت '' محمد بن محمد شخ مفید'' و سیدمرتضی علم الحد کی ، شریف رضی ، سلار ، نجاشی ، کراج کی ، ابی یعلی ، وغیرہ اور بیا یسے اشخاص نہ تھے کہ بغداد میں گئی موت نہیں دیے ؟ کیا اس کہ بغداد میں موت ، اس کے باوجود اس بغدادی کو یہ لوگ کیوں دکھائی نہیں دیے ؟ کیا اس کے بوش وحواس میں کسی شم کانقص وخلل پایاجا تا تھا ؟

۵\_ابن حزم اندلسي کي ' الفصل في الملل والنحل''

جوکوئی بھی فرق ومناہب کے بارے میں کتاب لکھے،اسے چاہئے سب سے پہلے صدافت واماننداری کا پابندومقید ہوتا کہ مختلف مذاہب وملتوں کے بارے میں اپنے ذہن کی ایجاد پرمنی بے الماننداری کا پابندومقید ہوتا کہ مختلف مذاہب وملتوں کے بارے میں اپنے ذہن کی ایجاد پرمنی بے المانوں کی اندازہ کے اندازہ کے مطابق بیائش اور ناپ لیے ہیں، لیکن اس خیاط نے جوناپ لی ہے وہ شیعوں کے اندازہ کی مطابق نہیں ہے۔شاید اس نے شیعوں کے مقائداوران کی کتابوں کو دیکھے بغیر سے پیائش کرلی ہے اور سے اندازہ صرف اس کے مطابق نہیں ہے۔ شاید اس نے مطابق ہے۔

اساس سبتیں نہ دے بلکہ جو پچھ کسی فرقہ یا ند ہب کے بارے میں لکھے وہ اس ند ہب کے معتبر کم معتبر کم معتبر مصادر ومنابع کے مطابق ہو لیکن افسوس کہ ابن حزم نے اس کے برعکس کام کیا ہے اور ندا ہب نیز بہت سے اقوال کو کسی معتبر سند کے بغیر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ان کے خلاف بیہودہ تسبتیں دی ہیں چند نمونہ ملاحظ ہوں:

ا۔ابن حزم لکھتا ہے:''شیعہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ بیایک ایسا فرقہ ہے جو پیغیبرگی وفات کے۲۵ سال بعدوجود بیں آیا ہے بیفرقہ کفرو کذب میں یہودونصاری کے مانندہے''۔

جواب: کاش کہ مجھے پتہ چلتا کہ ان لوگوں سے کیسے اسلام سلب ہوجا تا ہے جوابے واجبات کی ادائیگی میں رویقبلہ کھڑے ہوتے ہیں شہادتین پڑھتے ہیں قرآن مجیداور سنت رسول اللہ کی ادائیگ میں اور ان کے احکام واعتقادات کی کتابوں سے دنیا بھری پڑی ہے؟!!

ادرابن حزم نے کس طرح قطعی طوران کو کا فرکہنے کی جرات کی ہے جب کہان ہی شیعوں کے سیکڑوں علماء اورامام (جو بقول ابن حزم کا فرمیں ) علمائے اہل تسنن کے اساحید اور صحاح ستہ کے راوی تنے؟!! نمونہ کے طور پرچند بزرگوں کے نام ملاحظہوں:

> ا۔ابان بن تغلب کوئی (۱) ۲۔ابراھیم بن زید کوئی۔ ۳۔ابوعبداللہ جلالی۔ ۴۔اساعیل ابن ابان۔ ۵۔اساعیل بن خلیفہ کوئی۔ ۲۔اساعیل بن زکر یا کوئی۔

ا۔ ذہبی ''میزان الاعتدال'' میں شاگر وامام صادق علیہ السلام ابان این تقلب کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: اگر ایسے افراد کی حدیث رد کی جائے تو آٹار نبویہ نا بود ہوجا کیں گے اور بیا کیک بڑا فتنہ ہوگا۔

4\_اساعيل بن عبدالرحمٰن

٨\_اساعيل بن موي

9- ثابت ابوتمزه ثمّالي

۱۰۔ جابر بن پزید جھی۔

المجعفرين زيد كوفي \_

۱۲\_خالدین مخلد(۱)

جناب ابن حزم!اگر شیعه مسلمان نہیں تھے تو اس لحاظ ہے آپ کی صحاح ستہ جن کو بعض لوگ قر آن کے ہم بلیداور برابر جانتے ہیں ان کی کیا قدرووقعت رہ جاتی ہے؟!!

اگر صحاح ستہ میں موجودا حادیث کے مطالب کفاراورغیر مسلمانوں سے نقل شدہ ہیں تو ان کی کیا قیمت ہے؟!!

يروردگاراا توخود فيصله كرا!

ہاں دراصل ابن حزم اندلسی کی نظر میں شیعوں کا نا قابل بخشش جرم و گناہ یہی ہے کہ وہ علی اور اولا دعلیٰ کے ساتھ دوتتی رکھتے ہیں ۔

ابن حزم نے عبداللہ ابن سبا کی طرف ایک اشارہ کیا ہے البتہ ابن حزم کو جاننا جاہئے کہ عبداللہ ابن سبا ہے المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے تکم سے آگ میں ڈالدیا گیا اور شیعہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں ؟

ا علا مدائنی نے الغد کر کے ج سم ۹۲ پر ۹۰ سے زائد افراد کا نام لیا ہے جو صحاح سنہ کھنے والوں کے استاد اور راوی ہیں۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے ان سب کا نام ذکر کرنے سے پر ہیز کیا ہے۔

۳۔ سلمان ،ابوذ راور مقداد وغیرہ جن کو تی تیم کرز مانے میں بار ہا ہیدیان علی کہاجا تا تھااور اٹل سنت کی تاریخ کی تمام کرایوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کیا پیرحضرات بھی تیفیر کی وفات کے ۲۵ سال بعد شیعہ ہوئے تھے؟!! المان حزم لکھتاہے ''جو یہ کہتا ہے کہ علی کاعلم تمام صحابہ سے زیادہ تھا سراسر جھوٹ ہے۔'' جواب: مجھے معلوم نہیں اس بات پر ہنسوں یا گر بیرکردں! پیشخص کس قدر جائل یا غافل ہے! کیا اس نے پیغیبر سے منقول مندرجہ ذیل احادیث میں ہے ایک کوبھی نہیں دیکھا ہے۔

"اعلم امتى من بعدى على بن ابيطالب"

"اقضاكم على"

"اقضى امتى على "

"على باب علمي "

٣- ابن حزم لکھتاہے: ''شیعہ عورت اور مال کے شکم میں موجود بچے کی امامت کو جائز جائے ہیں''۔ جانتے ہیں''۔

جواب: کیاواقعاً اک شخص نے یہ بیہورہ باتیں لکھتے وقت کسی اعتقادی کتاب کودیکھاہے؟! سبحان اللہ!افتر اء، جعل اور دھو کہ وفریب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟!!

شیعوں کی پوری تاریخ میں جو بات نمایاں ہے وہ کہی مسئلہ امامت ہے۔شیعہ امامت کو بارہ اماموں تک محدود جانتے ہیں اوران کے نام وحالات تاریخ کی سیکڑوں کتابوں میں درج ہیں اورکوئی بھی ان میں سے عورت نہیں ہے۔لہذ اابن حزم کی سیبات بھی اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اس کے باقی میں میں اور کی میں اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اور اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اور اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اورکوئی ہیں درج ہیں اورکوئی بھی اورکوئی بھی اورکوئی ہیں درج ہیں اورکوئی ہیں درج ہیں اورکوئی بھی اس کے باقی میں درج ہیں اورکوئی بھی اس کی درج ہیں درج ہیں اورکوئی بھی اس کی درج ہیں درج ہیں اورکوئی بھی اس کی درج ہیں درج ہیں اورکوئی بھی درج ہیں درج ہیں درج ہیں درج ہیں اورکوئی بھی درج ہیں در

ا مستداحه: ١٥/٢٦/٤ متيعاب:٣٧/٣٣، الرياض الصرة: ١٩٢/٢، مجمع الزوايد: ١٩/١٠١، المناقب: ٣٩، كفاية النجي • ٧٠ شرح نج

البلانه: ٣٨٨ /٣٠ . فتح الباري: ١٨ ٢ ١٣ ، حلية الاولياء: ١/ ٢٥ متاريخ اين عسا كراور كنز العمال ملاحظه بو\_)

٢\_الغدير، ج٣٠، ص ٩٨ ملاحظه جو الل سنت كمنالع ب دسيول منالع في الناحاديث كودرج اورروايت كياب.

خرافات اورجھوٹ کی طرح بے بنیا دے۔

اسکے علاوہ اگر کوئی اس سے بیسوال کرے کہ کس دلیل اور سند کی بنا پرشیعوں پر بیتہمت لگاتے ہو کہ شکم مادر میں موجود بچے بھی ان کا امام ہوسکتا ہے؟! تو وہ کیا جواب دے گا؟۔ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے کانوں میں پچھنہ کچھ پھونگا کرتے رہتے ہیں۔

اگر ہم ابن حزم کی گالی گلوچ ، جھوٹ اور تو ہمات کو ایک ایک کر کے ذکر کرنے کے بعد تنقید کا نشانہ نبا کیں تو ایک مستقل اور شخیم کتاب بن سکتی ہے۔ بہت کم لوگ ابن جزم کی نیش زنی اور بد زبانی ہے محفوظ رہے ہیں ، حتی پیغیبراسلام کو بھی اس گتاخ نے معاف نہیں کیا ہے۔

وہ کتاب 'الاحکام' ج ۵، ص اے اپر لکھتا ہے: شیعوں سے یہ بات مخفی رہ گئی ہے کہ سردار انبیاءً کا فرماں باپ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ)، یعنی ان کے باپ اور ماں دونوں کا فر تھے''۔ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہی تہذیب ہے؟!! کیا یہی کلام وخن کی عفت ہے؟!!

٢\_عبدالكريم شهرستاني كي "ملل ونحل"

اگر چہ بیہ کتاب ابن حزم کی''الفصل'' جیسی نہیں ہے۔اس کے باوجوداس نے بھی ہمتیں لگائی ہیں اور اپنے پچھ نظریات جعل کئے ہیں اور بہت جھوٹ بولا ہے ،لہذااس پر بھی پچھ تنقید کرتے ہیں۔

ا۔شہرستانی کہتا ہے:''شیعوں کے مشکلم صشام بن حکم کہتا ہے کہ خداجہم والاہے اور اپنے بالشت کے انداز ہ میں سات بالشت کا ہے اور ایک خاص جگہ پر ہے۔''

۲۔ وہ مزید کہتا ہے: ''صشام نے کہاعلی خدا ہے اور اسکی اطاعت واجب ہے۔'' جواب: یہ باتیں اور ایسے عقائد باطل ہیں اور شیعوں وشیعوں کے علمانے بھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ شیعوں کے علمائے حق مسجح مطالب کو ائمہ اہل ہیت سے حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ بر ہان و دلیل پرہنی ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے شہرستانی نے ان باتوں کو کہاں سے نکالا ہے؟! شیعوں کی تمام کلامی اورعقا کد کی کتابیں عام لوگوں کی دسترس میں ہیں، وہ ہر گز ان بیہود گیوں کی تائید نہیں کرتے ہیں بلکدان سے بیزار ہیں۔

۳ سے شہرستانی کہتا ہے: ''علی ابن محملہ عسکر کی وفات کے بعد شیعوں میں اختلاف پیدا ہوا، بعض لوگوں نے جعفر ابن علی کی امامت کو قبول کیا اور بعض دیگر نے حسن ابن علی کی امامت کو قبول کیا اور بعض دیگر نے حسن ابن علی کی امامت کو قبول کیا ان کارئیس علی ابن فلان طاحن تھا اور وہ اہل کلام تھا اور اس نے جعفر بن علی کی حمایت کی اور لوگوں کو ان کی طرف را ہنمائی کرتا تھا اور فارس بن حاتم بن ما ھویہ نے اس کی مدد کی ، اسلئے کہ محمد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس سے حسن عسکری باقی رہے تھے .....

جواب: بعض لوگ رقص و تفری کے مراکز میں جاتے ہیں تا کہ ہنسانے والی باتیں (جوک) سکر ہنسیں اورخوش ہوں ۔ایسے افراداس بات سے بے خبر ہیں کہ شہرستانی کی کتاب ان مراکز سے بہتر ہنسانے والی چیز ہے۔''

کاش مجھے پیتہ لگتا کہ امام حسن عسکر کی اور ان کے بھائی جعفر - جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعدامامت کا ادعا کیا تھا - کے درمیان کب اختلاف پیدا ہوا تھا؟!!

اور بیملی بن فلان طاحن کہ جس نے جعفر کی حمایت اور تقویت کی اور لوگوں کو اسکی طرف ترغیب دیتا تھا، کب پیدا ہواہے؟ اور کب مراہے؟ اور کس طرح فارس بن حاتم بن ماھویہ نے جعفر کی مدد کی ہے جبکہ جنیدنے اس کواس کے والد، امام ہاد کی کے حکم سے قبل کیا؟!

اور یہ گھر، جس نے امام حسن عسکر گا کو باتی رکھا کیا وہی امام گھر جواد ہیں؟ جبکہ امام گھر جواڈ کے اکلوتے بیٹے امام ہاد گا تھے۔ یا اس سے مراد ابوجعفر بن گھر بن علی ہیں جن کا شہر بلد (عراق) میں ایک باعظمت روضہ ہے؟ جبکہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں ہی رحلت کی تھی اور ان کے والد کی امامت کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ کب امام تھے یا کب انہوں نے ادعائے امامت کیا تھا؟ تا کہ کسی دوسر کو اپنے بعد امامت پر منصوب کریں؟!!

٣٩٣ "الغدير" كاليك جائزة

## ٤- ابن كثير دمشقى كي "البدايه والنهاية":

ریکتاب جھوٹ، تہمت، گالی گلوچ ، ناسز ابا توں ، جاہلانہ تعصب اور قومی رسومات سے بھری پڑی ہے اس کے علاوہ مصنف اہل ہیت سے ایک خاص عنا در کھتا ہے اور امو یوں کی نسبت اس کی محبت ورغبت کسی سے یوشیدہ نہیں مے مونہ ملاحظہ ہو:

ا۔ ابن کشر لکھتا ہے: ''ابن اسحاق اور تمام تاریخ نویسوں نے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی کے ساتھ اخوت و ہرادری کارشتہ باندھا۔ اس سلسلہ میں بہت ی احادیث نقل ہوئی ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یا ان حدیثوں کی سندیں ضعیف ہیں یا ان میں سے بعض کامتن نازیا اورست ہے۔''

جواب: اگرکوئی ان احادیث کے بہت سے طرق اور ان کے سیجے ہونے پرنگاہ ڈالے اور ان کے سیج ہونے پرنگاہ ڈالے اور ان کے استاد کے رجال کے ثقة ہونے پر توجہ کرے کہ بہت سے انکہ حدیث اور ارباب سیرت و تاریخ و حفاظ نے انہیں سیجے قرار دیا اور توثیق کے طور پر درج کیا ہے ، تو اس وقت اس کو پہتہ چلے گا کہ در اصل این کی رمشقی نے اپنی نفسانی خواہشات ، ہوا پرستی اور امویوں کی محبت میں ان کے دار الخلافہ میں بیٹھ کرا یہے متحکم حقائق کا انکار کیا ہے۔

۲۔ ابن کثیر لکھتاہے:''مخضریہ کہ اس حدیث (حدیث متواتر وضیح و ثابت'' طیر'') کے بارے میں میرے دل میں کچھ ہے۔اگر چدا سکے طرق بہت ہیں۔''

جواب: بیقیناً اگر کسی دل کوخدائے تعالی نے سربمہر کردیا ہوتو وہ حقائق ۔۔ وہ بھی اگر مولائے کا سُنات علی ابن ابیطالب کے فضائل ہوں۔۔ کوئیس دیکھ سکے گا۔ اگر اس کادل بیار نہیں ہے تو وہ کیوں ایسی حدیث کو قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے ، جس کے سیحے ہونے کے تمام شرائط موجود ہیں۔ اور ایسی چیز کے ذریعہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے موجود ہیں۔ اور ایسی چیز کے ذریعہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے موجود ہیں۔ اس بات کی اجازت

تہیں دینی کہ اتنی کیرا حادیث سے ثابت شدہ امیر المؤمنیں کے مسلم فضائل کو قبول کرے۔ ۳۔ ابن کیر لکھتا ہے:''احد تر فدی نے امیر المؤمنین کے اسلام کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی سندھیج ہے۔ حدیث ریہے:''انہ اول من اسلم "یہ حدیث کی صورت میں مجھے نہیں ہے۔
حدیث کی صورت میں مجھے نہیں ہے۔

جواب: کیوں ابن کثیر! میر حدیث کس صورت میں صحیح نہیں ہے؟ جبکہ روایت کے طرق صحیح ہوں ، رواۃ ثقہ ہوں ، حقاظ اور فن کے ماہر وں نے اس کے صحیح ہونے کی تا سکید کی ہواور صحابہ و تابعین کے درمیاں بالا تفاق صحیح وسالم ہوتو کیوں اسے قبول نہ کیا جائے اور کیوں میرس صورت میں صحیح نہیں ہے؟!! ملاحظہ ہوں اس حدیث کے چند منابع ومصاور:

ا۔ حاکم نے اسے متدرک، ج۳م، ۱۳۳ پر سیح جانا ہے۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے ج۲م، ۱۸ پر، استیعاب، ج۲م ۲۵۵، شرح ابن الی الحدید ج۳م، ۱۵۸، مناقب ابن مغازی اور مناقب خوارزی اور سیر و ٔ صلبیہ، ج۱، ص ۲۸۵و....

البنة علامه امینی نے اس کے علاوہ اہل سنت کے دسیوں منابع متندومشہور ذکر کر کئے ہیں۔

٨ \_محمد رضارشيد رضاصاحب المناركي "السنة والشيعة" \_

یہ کتاب بھی دیگر کتابوں کی طرح ہتک، باحترای ،جھوٹ اور بہتوں سے بھری ہوئی ہے اگر چدان جیسی کتابوں کی تنقید ہمارا کام نہیں ہے مگر کیا کیا جائے ؟ مجبور ہیں کدان جھوٹ کے بلندوں اورافسانوں میں سے بعض کا جواب دیں۔!!

ا۔رشیدرضا لکھتا ہے: ایک ٹی سیاح نے مجھے لکھا کہ میں نے ایران کے ایک شہر میں جمعہ کے ون سنا کہ: ایک خطیب نے ایک سورہ پڑھا جوشیعوں اور اہل بیت سے مخصوص ہے۔ بعض مسیحی مبلغین نے ان لوگوں سے قتل کیا تھا۔ یہ لوگ شیعہ اثناء شری ہیں اور بنام جعفری مشہور ہیں۔

جواب: رشیدرضاہ بوچھناچاہے کہ: کمیادہ خطیب جس نے ایران میں جعہ کے دن منبر کے اس نے ایران میں جعہ کے دن منبر کے سے اس مخصوص سورہ کو پڑھاہے، کمیا دراصل پیدا بھی ہواہے؟!اور کمیا واقعاً وہ تی سیاح جس نے "المنار" کوخط لکھا ہے اس دنیا میں موجود بھی ہے؟! گمان میہ ہے کہ وہ سرے سے پیدائی نہیں ہوا ہے۔وہ کون سافرضی سورہ اور کونسافرضی خطیب تھا؟!!

کاش کہ رشید رضائے تغییر علامہ بلاغی ''آلاء الرحمٰن'' کے مقدمہ کا مطالعہ کیا ہوتا اور وہ و کچھا کہ شیعہ کی زبان اور اہل بیت کے پیروؤں کے عقائد کی وضاحت کرنے والوں نے اس خیالی سورہ کے بارے میں کیا کہاہے اور کیا لکھا ہے اور اس کے بعد اس خیالی سورہ کے بارے میں کچھ ککھتا۔

ہم جناب رشید صاحب کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ شیعوں کے بارے میں دلیل و گواہی پیش کرنے میں بعض سیحی مبلغوں ہے استناد کرتے ہیں ،اور ریے عجیب ،محکم ،متنداور قابل ستائش استدلال ہے؟!

جیرت کی بات ہے کہ اس نے بحث کے ضمن میں ، باہید و بہائیہ کو بھی شیعوں میں شار کیا ہے۔ جبکہ شیعوں نے باہید و بہائیہ کے بیدائش کے من سے بی اعلان کیا ہے کہ بید دین اسلام سے خارج ، کا فر ، ضال اور نجس ہیں اور شیعوں کے نامور علاء نے ان کے بیپودہ و باطل باتوں اور کفریات کے بارے میں بے شار کتا ہیں کھی ہیں۔ کاش کہ رشید رضانے ان کتا ہوں میں سے چند ایک کو پڑھا ہوتا تو اسے پیتہ چل جاتا کہ باہید و بہائیہ شیعہ نہیں ہیں۔ اور اس طرح وہ جھوٹ ہولئے کا مرتکب نہ ہوتا۔

۲۔رشید رضا :' اہلیت یے بعض افراد سے شیعوں کا بغض' کے عنوان سے لکھتا ہے:' شیعہ یبود بول کی طرح بعض کے بارے میں کافر ہے:' شیعہ یبود بول کی طرح بعض کے بارے میں مؤمن اور بعض کے بارے میں کافر ہیں۔..بہت می اولا دفاطمہ سے دشمنی رکھتے ہیں بلکہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں جیسے زید بن علی بن

''الغدي'' كاايك جائزه

اور یکی بن زید۔

جواب: حقیقت میں بیای افسانوی داستان اور کذب وافتر اء کاسلسلہ ہے جے رشید رضا ادر آلوی جیسوں نے حقائق کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

۔ جہاں تک زیدابن علی کا تعلق ہے وہ شہدائے اہل بیتے میں سے ہیں اور شیعوں کے ہاں ان کا نقدس واحتر ام اور مقام ومنزلت ایسی چیز نہیں جو وضاحت وتشریح کی مختاج ہو۔

اور یکی ، شہیداور فرزند شہید ہیں۔ خاندان امامت کی نامور شخصیوں ہیں شار ہوتے ہیں اور ایک ولیر مجاہد ہیں۔ شیعہ ان کا احترام اور قدر دانی کرتے ہیں۔ شیعوں میں سے ایک فرد بھی ایسانہیں ہے جوان سے بغض رکھتا ہو، یہ وہی ہزرگ ہیں جوا پنے مقدس والدسے روایت کرتے ہیں کہ امام ہارہ ہیں اور ایک ایک کرکے ان کے نام گناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں: یہ وہی معاہدہ ہے جسے رسول خدا گنے ہمارے سپر دکیا ہے اور مشہور شاعر اہل ہیت وعبل خزائی نے اسے معاہدہ ہے جسے رسول خدا گئے ہمارے سپر دکیا ہے اور مشہور شاعر اہل ہیت وعبل خزائی نے اسے اپنے اشعار ہیں بیان کیا اور انھیں حضرت علی ابن موی الرضا کے سامنے پڑھا ہے۔ سے درشد رضا لکھتا ہے: ''محمد ابن نعمان ، مسیامہ کذا ہے سے ذیادہ جھوٹا ہے''۔

ہم اس کے جواب میں یافعی کا نظریہ جواس نے مرآ ۃ ، جسم ۲۸ میں بیان کیا ہے ذیل میں نقل کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ حتی اہل سنت شیخ مفید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟

یافعی لکھتاہے:''وہ عالم ،شیعوں کے پیشوااور بہت می تالیفات کے مالک ہیں۔وہ شیعوں کی عظیم شخصیت ہیں اور''مفید''و''ابن معلم'' کے نام سے مشہور ہیں۔وہ کلام ، جدل اور فقہ میں کمال رکھتے تھے۔ ہرعقیدہ کے لوگوں سے مناظر ہ کرتے تھے اور حکومت''بویہیہ'' میں محتر م اور صاحب عظمت تھے۔ اور این طی نے کہا ہے: بہت صدقات دیتے تھے، صاحب خشوع تھے، نماز وروزہ بہت کرتے تھے اور کھر درے کپڑے بہتے تھے۔"

اس کے علاوہ ابن کثیرا پنی تاریخ کے ج۲اص ۱۵ میں لکھتا ہے: اُن (شیخ مفید) کی مجلس میں اُ مختلف فرقوں کے علاء حاضر ہوتے تھے، جیسے کہ وہ امت اسلامیہ کے شیخ تھے صرف امامیہ کے شیخ نہ تھے الہذا جوکوئی بھی دین سے وابستہ ہے اسے ان کی تعریف و تجلیل کرنی چاہئے۔"

اب کہئے جناب رشید رضاصاحب! جو بات آپ نے شخ مفید کے بارے میں بیان کی ہے کیا وہ علم ودین اورادب سے تعلق رکھتی تھی؟! یا شریعت واخلاق نے آپ کواس کی اجازت دی ہے؟!

9\_عبدالله قصیمی کی''الصراع بین الاسلام والوثنیة''

اس کتاب میں جھوٹ ،تہمت ،فنش اور ناروانسبتوں کی اتنی بہتات ہے کہ شایدخود کتاب کے صفحات کی تعداد (۱۲۰۰) سے زیادہ ہو۔

الصیمی لکھتا ہے: "ستم ظریفی کی حدہے کہ شیعوں کی ایک شخصیت کانام" بیان" تھا اوروہ خیال کرتا تھا کہ خدائے تعالی نے آئی " و ھذا بیان للناس " میں اس کومرادلیا ہے ایک اور شیعہ کا لقب" کسوق" تھا اور وہ گمان کرتا تھا کہ آئی" وان یووا کسفا من السماء " میں مقصودونی ہے۔

جواب: بدوہ قدیمی بے بنیادافسانے اور پرانے لوگوں کی من گڑھت باتیں ہیں جیسی ابن قتیبہ نے کتاب'' تاویل مختلف الحدیث' میں درج کی ہیں۔ بدوہ زبانیں ہیں جوتعصب کے خمیر سے بنی ہیں جیسے جاحظ اور خیاط کہ ان لوگوں نے ایسے ہی مجعولات اور بے سروپا افسانوں کوشیعوں سے بنی ہیں جیسے جاحظ اور خیاط کہ ان لوگوں نے ایسے ہی مجعولات اور بے سروپا افسانوں کوشیعوں سے نبعت دی ہے تھیمی نے بھی اپنے ہزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے دیں صدیاں گزرنے کے بعد عصر جدید کے شیعوں پروہی پرانی متبتیں لگائیں ہیں۔

فرض کریں کہ بیدونوں آ دمی (بیان اور کسوف) حقیقت میں موجود ہوں اور بد گمان تصیمی کے بقول دونوں شیعہ بھی ہوں تو کیا حقیقت میں تصیمی کیلئے بیہ باتیں ٹابت ہو چکی ہیں؟! کیا انصاف وعدل کا یہی نقاضا ہے کہ ایک عظیم امت دوآ دمیوں کی باتوں سے جبکہ ان کا وجود بھی مشکوک ہے۔ تنقید کا نشانہ قراریائے؟!

۲ قصیمی لکھتا ہے:''شیعوں کی کتابوں میں بہت می روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ امام منتظرتمام مسجدوں کومسمار کردیں گے اسی لئے شیعہ ہمیشہ مسجدوں کے دشمن رہے ہیں اور جس کسی نے بھی شیعوں کے شہروں میں سفر کیا ہے کم ہی مسجدوں کو وہاں یا یا ہے۔''

جواب بھیمی نے جعل کرنے اور داستان کو گھڑنے تک ہی اکتفانہیں کی ہے بلکہ اپنے حصوث کے پلندوں کوشیعوں کی جہا بلکہ اپنے حصوث کے پلندوں کوشیعوں کے سے سبت دی ہے۔اگر تصیمی کی کہنا تھا تو اس نے کیوں شیعوں کی کتابوں کا نام نہیں لیا ہے؟

کیاواقعاً شیول کےشہروں میں مسجدیں نہیں ہیں؟

اگر تصیمی نے شیعوں کے شہروں کا سفر کیا ہوتا قطعاً جان لیتا کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے کہ شیعوں کے شہروں میں مساجد کم پائی جاتی ہیں اورا گرسفرنہیں کیا ہے تو بہر حال اس نے رہے جھوٹ اور بہتاین ہی باندھاہے۔

تصیمی کوجانتا چاہئے کہ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ نشین شہروں ،تصبوں حتی چھوٹی چھوٹی بستیوں تک میں بہت می مسجد میں موجود ہیں اور مسجدوں کے گنبدو مینارالی چیزین نہیں ہیں کہ کوئی ان کو نہ دیکھ سکے البت اگر تصیمی اور ان جیسوں کی آئھیں نہ دیکھ سکیس تو اس کا کیا کیا جائے؟! •ا۔ موسی جاراللہ کی'' الوثنیة فی نفتر الشیعہ''

میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کتاب ہیں ہے کسی چیز کا ذکر کروں کیونکہ اس کتاب کی خرابیاں اور بہودگیاں دیگر تمام کتاب کی خرابیاں اور بہودگیاں دیگر تمام کتابوں سے بیشتر ہیں ۔لیکن چونکہ مید چیزیں حصب کر شالیع ہوچکی ہیں اس لئے مجبور ہوں کہ ایک حد تک اس کی کتاب کی آلودگیوں کے چند نمونوں کی طرف اشارہ کروں:

اے جاراللہ کہتا ہے: ' عصر حاضر ہیں قرآن وسنت پنجبر کے بارے ہیں امت کاعلم ،ملی کے

علم اور تمام آل علی کے علوم ہے زیادہ اور کامل ہے''۔

جواب: غور کا مقام ہے کہ بیٹھ علم علی ہے کیسے واقف ہوا جو کہتا ہے کہ امت کاعلم اس سے زیاہ ہے! اس نے بیٹ طعی تھم کیسے صادر کیا ہے؟!

۲۔ وہ کہتا ہے: جوکوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے خدائے تعالی نے اس کاحقیقی اور سیح جواب امت کو بتادیا ہے۔

جواب: اگرامت کی حیثیت میہ اور درحقیقت امت معصوم اور اشتباہ وخطا سے پاک ہے، تو پھرعلی اوران کی اولا داس امت کے جزو کیوں نہیں ہوسکتے ؟!اگرامت پیغبر کی وارث ہوسکتی ہے توعلی اوران کی اولا دآ تخضرت کے وراثت کیوں نہیں یاسکتے ؟

سے جاراللہ نے متعد کوز مانہ جاہلیت کی شادی بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ ''متعد کا کوئی تھم شرعی نہیں تھااور قرآن مجید میں متعد کے سلسلے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے اور شیعوں کی کتابوں کے علاوہ کہیں پرکوئی قول نہیں ملتاہے جو یہ ثابت کرے آئے ﴿فیما استمتعتم به منهن ﴾ متعد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیعوں کی کتابیں متعد کے قول کو باقر وصادق سے لیتی ہیں۔ یہ اختال کہ اس کی سند جعلی ہوگی احسن ہے ورنہ باقر وصادق جائل ہیں (نعوذ باللہ)

جواب بیرجاراللد کےسلسلہ وارظلم وجور کی کڑیاں ہیں جواس نے قرآن اوراس کے حکم کے خلاف روارکھی ہیں اور بیرسول خدا کے لائے ہوئے دین کی سکنڈیب ہے جب کہاس کے اسلاف جیسے صحابہ، تابعین اور مختلف فرقوں کے اسلامی علاء نے اس مسئلہ (متعہ کی صحت) کا اقرار کیا ہے۔ اس کی وضاحت حسب ذیل ہے:

## ا ـ متعةر آن مين:

اٹل سنت کے علماء نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ آیکہ ﴿فها استمتعتم منهن فأتوهن اجورهن . . . ﴾ متعد کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بیرچیز معروف وقوی ترین

''الغدير'' كاايك جائزه

تفييروں ميں بيان موكى ہے:

المصحح بخاري لا صحيح مسلم ۳- تقبير رازي:۳۰/۴۰۰-۲۰ \_ my/r: 2120\_ m ۲ تفیرطبری: ۹/۵ ۵ تفیرانی حیان:۳/۲۱۸ ۸ سنن بیمقی: ۱۰۵/۷ ٧- احكام قرآن بصاص:٢/١١. ۱۰ تفییرزمخشر ی:۱۰/۱۰۱\_ ۹\_تفبير بغوى:۱/۳۲۳\_ ۱۲ \_ تفيير قرطبي:۵/ ۱۳۰\_ اا\_احكام القرآن قاضي: ١٦٢/١\_ ۱۳\_شرح صحیحمسلم،نو دی:۹/۱۸۱\_ ۱۳ تفیررازی:۳۰/۳\_ ۱۶ تفییر بیضاوی:۱/۲۲۹\_ ۵ا تفيير خازن:۱/ ۳۵۷\_ ۱۸ \_ تفییراین کثیر:ا/۴۲۷۰\_ ۷۱\_تفبيراني حيان:۲۱۸/۳\_ ۲۰ تفییرانی سعود:۲۵۱/۳\_ 19 تفييرسيوطي:٢/ ١٩-

جار اللہ ہے ہو چھا جانا چاہئے کہ کیا ہے سب علاء اور علم وحدیث وتغییر کے ماہر تہاری نظر میں عالم ہیں ہیں؟! جوتم نے کہا ہے کہ متعہ صرف شیعوں کی میں عالم ہیں ہیں؟! جوتم نے کہا ہے کہ متعہ صرف شیعوں کی کتابوں کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو تم نے و کھے لیا کہ ان سب علاء اٹل سنت نے بھی اے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور ان میں سے زیادہ تر علاء صراحت سے کہتے ہیں کہ متعہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے اگر چہاں کے قرآن میں موجود ہونے کے اعتراف کے بعد ان لوگوں نے اس کے نئے ہونے یا نہ ہونے پر بعد میں بحث کی ہے۔

اس بنا پر جوبد زبانی تم نے شریعت محری کے مروج حضرت امام محمد باقر "وحضرت امام محمد باقر "وحضرت امام محمد باقر "وصفرت امام صادق" کے سلسلے میں کی ہے،ان اصحاب، تابعین اور اہل سنت کے ائر تنفیر وحدیث کے بارے میں بھی ولی ہی بی بدزبانی کی جرات رکھتے ہو؟ پس بینتیجہ نکلتا ہے کہ جوتم نے کہا کہ متعد قرآن میں

خہیں آیا ہے جھوٹ تھا۔اس کے گواہ اتنے سارے اصحاب، تابعین وعلمائے اہل سنت کے آراء و اقوال ہیں اِس کے علاوہ جوتم نے کہا ہے کہ' صرف شیعہ کہتے ہیں'' بیر بھی جھوٹ تھا۔ کیوں کہ سنیوں کی دسیوں کتابوں میں اس کاذکر آیا ہے۔

لیکن جوتم نے کہا ہے کہ متعد نکاح جالمیت ہے وہ بھی تمہارا جھوٹ اور خیال بافی ہے کیوں کہ اسلاف میں سے کسی ایک نے آج تک متعد کو نکاہ جالمیت نہیں کہا ہے اصولی طور پر متعد اپنی خصوصیات وشرایط کے ساتھ قبل از اسلام کے نکاحوں سے کوئی ربط ہی نہیں رکھتا ہے۔

اس لئے علمی لحاظ سے تمہاری بات کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اوراگر متعہ کے حدود و قیو د کو جانٹا چاہتے ہواور اپنی جہالت و نا دانی کوعلم ومعلو مات میں تبدیل کرنا چاہتے ہوتو اہل سنت علماءاور بزرگول کی درج ذیل کتابول کا ضرورمطالعہ کرو:

سما\_اور بہت ساری اہل سنت کی کتابیں جوموضوع فقہ میں لکھی گئی ہیں۔

اے جار اللہ: کہیں کوئی تمہاری تالیف سے متاثر ہوکر غلطی کا مرتکب نہ ہوجائے اور تمہارے باطل ، جھوٹ اور بے ملمی پربنی بات کو کہیں نقل نہ کرے ، اس لئے ہم یہاں پر چندا صحاب تا بعین اور بزرگ علماء کے نظریا کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ بیام قابل ذکر ہے کہ ان افراد

"الغدير" كالك جائزه

نے بیرجانے کے باوجود کہ عمرا بن خطاب نے متعہ کوممنوع قر اردیا ہے پھر بھی صراحت ہے کہا ہے کہ متعہ کا شرعی جواز قر آن مجید میں آیا ہے ، پینجیبر خدائے بھی اسے امت تک پہنچایا ہے اور مدتوں تک اس کا رواج بھی تھا اور کسی قتم کا نشخ خدا کی جانب سے اس حکم شرعی کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ اس کا رواج بھی تھا اور کسی قتم کا نشخ خدا کی جانب سے اس حکم شرعی کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ اس بناء پر متعہ کے حلال اور شرعی ہونے کا حکم برقر ارہے۔ اور عمر کی بات اور اقدام بیرطافت نہیں رکھتے کہ حکم خدا میں رکاوٹ بیدا کریں۔ ملاحظہ ہوں اس سلسلے میں چندا صحاب ، تا بعین اور علماء کے نام:

سوعمرابن الحصين خزاعي \_ ا امير المؤمنين حضرت على ابن الى طالبً ٢ - ابن عباسٌ ۵ عبدالله بن مسعود هذل و ۲ عبدالله بن عمر عدوى -٧- چابر بن عبداللدانصاري ۸\_ايوسعد خدري و سلمة بن امية - -معاوية ابن الي سفيان -اا\_زبیر بنعوام قرشی \_ ۱۲ حکم •ا\_معبدابن اميه ۱۴\_عمروبن حریث قرشی ۔ ۱۵\_ابی بن کعب انصاری ۔ ٣١\_غالد بن مها جرمخ وي\_ ١٧ ـ ربيعة بن امية تقفي \_ ۱۸\_طاووس بمانی\_ ا کارسعید بن جبیر-۲۱۔ یمن اور مکہ کے فقیماءاور 19\_ايونگر عطاء يماني \_ -62-1-

اثل بيت يهم السلام \_(1)

قارئین کرام! آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کس طرح بیقلم اسلام وسلمین کے دشمنوں کے ہاتھ میں آئے ہیں اور بیلوگ کن منصوبوں کے تحت تفرقہ، نفاق ، دشمنی بغض، کیبنہ وعناد پھیلانے پر ما مور ہوئے ہیں اور وہ اپنے ظالم اسلاف کی طرح خاندان رسالت کی مظلومیت کوروز بروز شدت بخشتے ہیں کوئی دقیقہ فروگز از نہیں کرتے۔

جیے بالوگ قرآن مجید کی اس آواز کوئیں سنتے ہیں کہ "اہل بیت پیغیر کی محبت سب پرفرض

ارمز يدوضا حت كيلية الغديري جلدا الماحظة مور

آور واجب ہے اور رسول خداً کی اس ندا کوئیس سنتے ہیں کہ آپ نے قرمایا: '' میں تبہارے درمیان قرآن اور عترت کو چھوڑ کر جارہا ہوں۔ اور میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟!!'' جیسے انہوں نے بیٹیس دیکھاہے اور نہ سناہے کہ مظلوموں کے سر دار حضرت علی علیہ السلام کے پیروؤں نے پوری تاریخ اسلام میں ثابت کرکے دکھایاہے کہ وہ اسلام کی بقاءا در اس کی عزت کے دفاع میں جان و مال کی قربانی دینے ہے در لیخ نہیں کرتے۔

شیعوں کی پوری زندگی اپنے امام حسین بن علی علیہ السلام کی اطاعت میں جہاد سے سرشار ہادران کا قیام ومقصد کلمۃ اللہ کی سربلندی اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اونیچا کرنا ہے۔

اس کے باوجود کیا بی عظیم امت اس کی سزاوار ہے کہ اس پرشرک و کفر کی تہمت باندھی جائے!! یاان کے ساتھ بدترین گنتاخی کی جائے؟

آ پ لوگوں نے مشاہدہ فرمایا کہ ابن تیمیدہ ہا ہوں کے شخ الاسلام نے کہا ہے: ''شیعہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں ،خرو فچر کوسرداب کے باہر آ مادہ رکھتے ہیں تا کہ منظر ظہور فرمائے اوراس پرسوار ہوں اور بیلوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں''

بہر حال ہم اسلام اور اہل بیت کے معارف جقد اور ایکے حیات بخش تعلیمات کی نشر و اشاعت میں ہوتم کے زخم زبان ، ناسز اتہتوں اور نار دانسبتوں سے خاکف نہیں ہیں اور صرف میر کہتے ہیں۔

> " الى الله المشتكى " تم بالخير











www.ahl-ul-bait.org

